# غالب ، شخصیت اور عهد

تصنیف لیون کمار در ما <u>55</u>

ناشر

ا داره و ادبیات ار دو الوانِ اردو ، پنجه گنهٔ رود ، حید آباد ۲۰۰۰۸ (اندیا) ۱۹۰۰

ACC. 140.

(سلسله ومطبوعات اداره وادبيات اردد شماره ١٣٢)

#### GHALIB, SHAKHSIYAT AUR AHD

[Ghalib: the Man, the Times]

By

Pavan Kumar Varma

Urdu translation: M. Osama Faruqi

اشاعت : نومبر١٩٩٩ء

تعداد : پانچ سو

قیمت : دوسوردپ یکی کیا

ناشر : اداره و ادبيات اردو و حيد الدرا اللها)

سرورق بسعادت على خال

کپیوٹر کتابت : ج ج کپیوٹری، حید آباد۔ Ph: 3511131

مطیع : او ۔ ایس ۔ گرافکس ، نارائن گوڑہ ، حید آباد ۔

كتاب ملنه كاپية : "مب رس كتاب كمر" الوان اردد ، بينبه كية رود "

حیدرآباد، Pin-500082 (اے یی) انڈیا۔

000

928.91439 VAR

ACC. NO.

ا شیاب

اینے پتاجی کی یاد میں جن کواس کتاب کی اشاعت پرسب سے زیادہ نوشی ہوتی اپنی ماتا جی اور منچھٹکے بھیاکے نام ۰۰۰

## فهرست مصنامين

| ٥   |                        | ديباچه ۽ ممومي | 1 |
|-----|------------------------|----------------|---|
| 4   |                        | بيش لفظ        | ۲ |
| 9   | روبه زوال مملکت        | باب: ایک       | ۳ |
| ۳9  | شرِ ناز و نعمت         | باب: دو        | ۳ |
| 111 | مفنطُرب صاحب بصيرت     | باب: تىن       | ۵ |
| 149 | ١٨٥٠ء كا صدمه، جال كاه | باب: چار       | ٦ |
| 770 | ذندگی کے آخری سال      | باب: پانچ      | ۷ |
| ۲۵۳ |                        | ضميمه .        | ٨ |
| 747 |                        | كتابيات        | 9 |
|     |                        |                |   |

000

#### ديباچه وعمومي

اردو میں غالب شناسی کو فروغ دینے میں ادارہ ، ادبیات اردو نے بھی اپنا حصہ ادا کیا ہے۔ "سب رس" میں غالب پر دقیآ فوقیآ مفنامین شائع کیے جائے رہے ہیں۔ ڈاکٹر زور کی دوسو دو کتا ہیں دوحِ غالب ادر سرگزشت غالب ادارے نے شائع کیں ۔ غالب کی پیدائش کی دوسو سالہ تقاریب ادارے کے زیرِ اہتمام منائی گئیں ۔ اس سمینار میں جو مقالے پیش کیے گئے انھیں "سب رس" کے غالب نمبر میں شائع کیا جائے گا۔

دو سال قبل روسی اسکالر ڈاکٹر نتالیا پری گارناکی تصنیف " مرزا غالب " کا اردو رحمہ پہلے " سب رس" بیں بالاقساط شائع کیا گیا بعد ازاں کتاب کی صورت بیں اس کی شاعت عمل بیں آئی۔ اس کتاب کا ترجمہ جناب اسامہ فاردتی صاحب نے کیا تھا جو روسی بان کے ماہر اور اردو کے صاحب طرز نیر شگار ہیں۔ اس سے پہلے انھوں نے سوفا چوف کی بان کے ماہر اور اردو کے صاحب طرز نیر شگار ہیں۔ اس سے پہلے انھوں نے سوفا چوف کی تاب " مخدوم محی الدین " کا ترجمہ بھی بدراہ راست روسی زبان سے کیا تھا۔ ڈاکٹر پری گارنا باب مرزا غالب کے ترجم کو اردو دنیا میں بری معبولیت حاصل ہوئی خاص طور پر ترجمہ کی کتاب مرزا غالب کے ترجم کو اردو دنیا میں بری معبولیت حاصل ہوئی خاص طور پر ترجمہ

کی زبان اور اسلوب کو سراہا گیا ۔ غالب کی دوسو سالہ تفاریب کے دوران ہم چاہتے تھے کہ غالب شناس کے سلسلے کو سب رس میں جاری رکھا جائے ۔ ہماری نگاہ انتخاب بون کمار درما صاحب کی کتاب Ghalib: the Man, the Times پر بڑی جو غالبیات میں امکیاہم صاحب کی کتاب اضافہ ہے ۔ بون درما صاحب نے غالب کے سوانحی حالات کو فراہم کرنے کے سلسلے میں ایسے بنیادی آفذ تک رسائی حاصل کی ہے جن پر اردو کے محققین نے توجہ نہیں دی تھی۔ بون ورما نے غالب کی سیرت اور شخصیت کا جائزہ اسس عمد کے سیاسی سماجی سیاتی میں بڑی ڈرف نگاسی سے لیا ہے۔

ہم نے اسامہ فاردتی صاحب سے در نواست کی کہ وہ لون دریا صاحب سے اجازت لے ، یہ لے کر اس کتاب کا ترجمہ کریں اسے ہم پہلے "سب دس" میں بالاقساط شائع کریں گے ، یہ سلسلہ تکمیل پاجائے تو علاحدہ سے کتاب شائع کی جائے گی۔ پون دریا صاحب نے ازراہ عنایت ترجمہ کی اجازت مرحمت کی ۔ اسامہ فاردتی صاحب نے بڑی لگن سے یہ کام شروع کیا ۔ شب رس" میں اس کتاب کے ابواب بالاقساط شائع ہوتے رہے ۔ اب یہ ترجمہ ادارہ ، سب رس" میں اس کتاب کے ابواب بالاقساط شائع ہوتے رہے ۔ اب یہ ترجمہ ادارہ ، ادبیات اردد کی طرف سے کتابی شکل میں پیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہے ۔ امید کہ اس کی خاطر خواہ یہ بیش کیا جارہا ہوگی۔

مغنی تنسیم ( معتمرِ عموی ) اداره مادبیات اردد ، حید آباد۔

### يبش لفظ

مجھے انتخائی مسرت ہے کہ میری تصنیف " غالب ، شخصیت اور عهد " کا اردو ترجمہ محکیک اسی وقت شائع ہورہا ہے جب ہمارے ملک کے اس عظیم شاعر کی پیدائش کی دوسو سالہ یاد گاری تقاریب منائی جارہی ہیں ۔ یہ کتاب انگریزی ہیں پہلی بار ۱۹۸۹ء میں شائع ہوئی تھی ۔ میں اس کتارب کو اردو میں لکھنے کو ترجیح دیتا لیکن جسیا کہ میرا ہمیشہ ادعا رہا ہے بدقسمتی سے میری پیڑھی کے بستیرے افراد ثقافتی اعتبار سے بیتیم ہیں ؛ انھوں نے مذبی اردو کی تعلیم پائی ادر نہ ہی سنسکرت کی اور اس وجہ سے وہ اپن ثقافتی جڑوں تک پینچنے کے لیے انگریزی کا بہ طور واسطہ سمارا لینے پر مجبور ہیں ۔

انگریزی میں یہ کتاب کام یاب دی۔ اس کے متعدد الدیش شائع ہوئے الیکن اس کے قارئین کا حلقہ انگریزی میں یہ کتاب کام معام تھا۔ کے قارئین کا حلقہ انگریزی دانوں تک محدود تھا۔ یہ میرے لیے انتہائی آزردگی کا مقام تھا۔ چناں چہ جب اسامہ فاروتی صاحب نے اس کے اردد ترجے کی تجویز پیش کی تو مجھے بے مد

مسرت ہوئی ، خصوصا اس لیے کہ وہ ایک تعلیم یافتہ شخص اور ممتاز مترجم بھی ہیں ۔

یں ادارہ ، ادبیات اردو ، حید آباد کے ارباب مل و عقد کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں جو اردو ترجے کو اپنے ماہ نامہ «سب رس» میں بالاقساط ادر پھر اس کو کتابی شکل میں شائع کرنے پر رصناسند ہوئے ۔ مجھ پر پردفیسر نصیر احمد خال ، استاد اردو ، صدر مرکز السند ، ہند ، جواہر لال یو نیورسٹی ، نئی دبلی کا شکریہ بھی واجب ہے جن کی اس تجویز کی کام یابی کے بارے میں مسرت بخش خوش امیدی میرے لیے ہمیشہ بڑی تسکین کا باعث رہی ۔ ادر بھی حضرات میں مسرت بخش خوش امیدی میرے لیے ہمیشہ بڑی تسکین کا باعث رہی ۔ ادر بھی حضرات میں جن کا میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا ، علی سردار جعفری کا شکریہ ان کے مشقانہ آشیرواد کے لیے ادر پردفیسر قاضی عبیدالرخمن باشی ، استاد و صدر شعبہ ، اردد ، جامعہ ملیہ اسلامیہ کا شکریہ کہ انھوں نے پہلے بہل اس کتاب کے اردو ترجے کی تجویز پیش کی ۔

یں اددہ کا عالم نہیں ہوں۔ ہیں مستند غالب شناسوں کے حصور میں بہ صد احترام سرتعلیم خم کرتا ہوں۔ ہیں نے محف یہ سعی کی ہے کہ اس عظیم شاعر کی غیر معمولی بصیرت اور اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ عظیم شخص کی انسان دوستی کو اس ہنگامہ خیز عمد کے سیاق و سباق میں سمجھنے کی کوششش کروں جس میں اس کی زندگی بسر ہوئی۔

تون کمار درما

باب: ایک

#### روبه زوال مملكت

مرزا محمد اسد الله خال بنیادی طور سے ایک غیر سیای شخص تھے۔ ان کی فارسی یات ادر اردو دلوان دونوں میں صریحا سیاسی نظم تقریبا نہیں کے برابر ہے۔ گو کہ ۱۸۵۰ بابغادت کے بعد ان کے خطوط میں سیاسی واقعات کا حوالہ ملتا ہے ، اس کی وجہ بیش تر یہ رواقعہ ہے کہ اس تغیر عظیم ادر اتھل پتھل کے ضمنی سیاسی نتائج اتنے واضح تھے کہ اس پر مفیر سیاسی نہیں بوسکتا تھا ۔ ۱۸۵۱ء سے قبل کے عمد میں قابل لحاظ تغیرات ادر میلیاں عمل میں آئیں ۔ جاگردار اشرافیہ کے ایک رکن اور اپنے عمد کے شاعرِ اعظم کی میلیاں عمل میں آئیں ۔ جاگردار اشرافیہ کے ایک رکن اور اپنے عمد کے شاعرِ اعظم کی بیٹیت سے غالب کے لیے ان واقعات کا چشم دید گواہ بونا اور ساتھ ہی ساتھ ان میں شریک نا ناگزیر تھا ۔ ان پر چھوڑ دیا جاتا تو وہ شاید ہی سیاسی واقعات سے کسی طرح کے تعلق کے ایش مند ہوتے ۔ شاعر اور فلسفی کی حیثیت سے وہ اپنی توجہ ان واقعات کی بجائے اس سرے دائرہ ہائے نظر ، دوسرے اہم امور اور انسان کو در پیش شکلیف دہ صورت عال کے سرے دائرہ ہائے نظر ، دوسرے اہم امور اور انسان کو در پیش شکلیف دہ صورت عال کے سرے دائرہ ہائے نظر ، دوسرے اہم امور اور انسان کو در پیش شکلیف دہ صورت عال کے ساتھ اس

لیے مخصوص کمیں زیادہ دل کش ذرائع تفریح پر مرکوز رکھنے کو ترجیح دیتے ۔ لیکن نوشت ، تقدیر سی تھا کہ دہ ایک بنگامہ خیز عمد کے چیدہ و چشم دید گواہ بنیں ۔ مالات ایسے تھے کہ ان کے لیے خود کو اپنے عمد کے ماحول سے جدا کرنا ناممکن تھا ۔ خود اسے چاہے دہ تسلیم مذبھی کرتے رہے ہوں ان کا رد عمل اکثر سیاسی ماحول کا ساخت پر داختہ ہوتا تھا ۔ اور مختلف مواقع پر ان کے طرز عمل کے تجزیے سے داضح ہوتا ہے کہ انھوں نے کمتنی شدت سے اسے اپنے باطن کا ایک جزد بنالیا تھا ۔ سیاسی پس منظر سے ان کا تعلق نہ صرف غالب کی شخصیت کو سمجھنے میں بلکہ گذشتہ صدی کے دوران دہلی اور ہندستان کو اپنے نرعے میں ماری مدد کرتا ہے ۔ کے چکر میں بھنے سارے جاگردار طبقے کے دد عمل کی تقییم میں ہماری مدد کرتا ہے ۔

غالب کے سال پیدائش ۱۰۹۰ء سے قبل می مغلیہ سلطنت دوبہ زوال ہو کی تھی۔ ا مک صدی کے دوران اورنگ زیب کی وسیع و عریض مملکت دملی اور اس کے اطراف چند مربع میل کے علاقے تک محدود ہو تھی ۔ ۱۸۸۸ء میں مغل بادشاہ شاہ عالم کو روسیلہ فوجی قسمت آزما غلام قادر نے ، جس نے دہلی ہر عارضی طور سے قبضہ کر لیا تھا ، اندھا کر کے قسیہ کرلیا ۔ غلام قادر کی پس پائی کے بعد مرہوں نے شمر کو اپنے قیضے میں لے لیا اور شاہی خاندان کی خودداری کو برسر عام صدمہ بہنچا نے میں روہیلوں سے سبقت لے گئے ۔ ۱۸۰۳ ، میں افق یر حال میں نمودار ہونے والے فرماں روائی کے دعوے دار انگریزوں نے مرہٹوں کو دمل کے قریب واقع گاؤں بت ہر گنج میں شکست دی۔ کھا جاتا ہے کہ شاہ عالم لال قلعے کے ایک بالا خانے میں بیٹھے اس لڑائی کی پیش رفت کی خبر کے رہبے تھے ۔ انگریز سیہ سالار لارڈ کیک کو شاہ عالم نے ١٦ / سمتبر ١٨٠٣ ء كو اسينے درباريس بارياب كيا ۔ سبت جلد برطانوى تسلط كا زيري ڈھانچہ مستقل بنیاد ہر قائم ہوگیا ۔ مغل بادشاہ کو انگریزوں کا وظیفہ خوار بنادیا گیا اور ان کے گزارے کی رقم ساللنہ ساڑھے گیارہ لاکھ روسیے مقرر ہوئی ۔ کشمیری دروازے کی برونی حدود میں برطانوی حکومت پر نگرانی کے لیے ایک انگریز رزیڈنٹ سکونت پذیر ہوگیا ۔ سیاسی اقتدار بالفعل انگریزوں کو منتقل ہوگیا • ساتھ ہی ساتھ مغل بادشاہ کو ازروئے قانون فرماں ردائی کی خوش فہی میں مبلارہنے کی اجازت دے دی گئی۔

یہ وہ ساسی نیم ظلمات کا باحول تھا جس میں غالب پیدا ہوئے ۔ قانونی مفہوم میں

غل بادشاہ می مقتد اعلیٰ تھا۔ بکسر میں اپنی فتح کے بعد انگریز مغل بادشاہ سے ۱،۶۵ میں ئفن دلوانی بنگال کے حصول میں کام یاب ہوئے تھے۔ یہ معاہدہ خود اس امر کی شہادت تھا م مغل بادشاہ بلاشبہ اس سیاسی اقتدار کا حامل تھا جس کی روسے مراعات بخشی اور عطاکی اتی بیں ۔ قانونا ۱۷۹۵ء کے بعد اس کے برخلاف طے ہونے والے کسی معاہدے کی غیر د جودگ میں بادشاہ کا مقتدر اعلیٰ کا یہ موقف برقرار تھا ۔ چناں چہ نظری اعتبار سے انگریز فل بادشای کے چو کھٹے میں ماتحت لگان داروں کی حیثیت رکھتے تھے ۔ لیکن لارڈ ولزلی کی سلمہ پالیسی یہ تھی کہ برائے نام مغل اقتدار اعلیٰ کا وقتاً فوقتاً زبانی اعتراف انگریزوں کے ال سیاس تسلط کے قیام کے اہم کام میں ہرگر مخل نہ ہو ۔ بیال اس کا اور اس کے نشینوں کا مقابلہ شاہ عالم کے زمانے سے حلی آری ، قانونی اقتدار اعلیٰ کو دوام بخشنے والے ام دستوری لوازم سے مصنبوطی کے ساتھ چھٹے رہنے کی پالیسی سے تھا ۔ شاہ عالم اور ایک حد ۔ اس کے جانشین برائے نام مغل اقتدار اعلیٰ کی انگریزوں کی طرف سے قبولیت کو اشتباہ ی ڈالنے والی تمام کوسٹشوں کے خلاف جان توڑ کر اڑے ۔ اگر چ کہ انگریز خود کو فرماں ائی کی مشحق فاتح نسل کا نمائندہ سمجھتے تھے ،مغل بادشاہ اپنی وظیفہ خوار حیثیت سے واقف تے ہوئے بھی جماعت وابستگان اور لگان داروں سے متوقع مراسمِ دربار سے انحراف کی ریزوں کی تمام کوسششوں کو بے ادبی اور شوخ چشمی پر محمول کرتے رہے۔

مغل شای خاندان کا اب بھی ذہنوں پر ایک دبد ہم تھا ہو صدیوں تک غیر منقطع ۔ پر حکومت کرنے والے شاہی سلسلے ہی کو بیسر ہوتا ہے ۔ مرہوں اور بیاں تک کہ ریزوں کو بھی اپی بالفعل حکومت کو ساسی و قانونی جواز فراہم کرنے کے لیے مغل بادشاہ یہ نام کی ضرورت تھی ۔ عام آدمی کے لیے بادشاہ سلامت اپنے محدود اختیارات کے جود حضرت ظل سجانی ، صاحب قرانِ ثانی خلہ اللہ ملکہ و سلطنت جاں پناہ تھے ۔ لال قلع دیوار کے اندر ان کا فرمان سب سے برتر تھا ۔ بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کو قانون دیوار کے اندر ان کا فرمان سب سے برتر تھا ۔ بادشاہ اور شاہی خاندان کے افراد کو قانون کی الاقوام کے تحت سفرا کے لیے مخصوص استشنائی حقوق حاصل تھے اور مراسم دربار پہلے طرح برقرار تھے ۔ برطانوی رزیڈنٹ بادشاہ کے دربار میں ویے بی حاصر ہوتا تھا جیے سرے درباری: وہ نقار خانے کے پاس سواری سے اترتا تھا اور بقیہ فاصلہ پدیل طے کرتا

تھا۔ فرحت اللہ بیگ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے عہد کے ایک مشاعرے کی اپن معتبر تشکیلِ جدید میں بیان کرتے ہیں کہ کیسے اس دقت کے ایک عالم کربم الدین کے ، جن کے مکان میں مشاعرہ منعقد ہورہا تھا ، پیپنے چھوٹ گئے ، جب انھیں بادشاہ کے حضور میں پیش ہونے کے لیے کھا گیا ۔ " مجھے کیا خبر تھی کہ بارگاہ جہاں پناہی میں یاد ہوگ ۔ ۔ ۔ حکم حاکم مرگ مفاجات ۔ " مولوی کریم الدین کو اندر بہنچاتے ہوئے چوب دار نے آواز دی : "ادب سے ، نگاہ ردب رد ، حضرت جہاں پناہ سلامت ، آداب بجا لاؤ ۔ " اور مولوی کریم الدین جو اسس ملاقات کی تیاری میں درباری آداب مجلس کا سبق اچھی طرح پڑھ کر آئے تھے دہرے ہوکر سات تسلیمات بجالائے ۔ اختیارات سے محودم آخری مغل بادشاہوں نے شاہی طور طریق برقراد رکھے تھے ۔ ایک انگریز کے روز نامیج میں ، جو ۱۸۲۸ء میں شاہ اکبر ثانی کے دربار میں برطانوی سپ سالار لارڈ کومبرمیر کی حاضری کے دقت موجود تھا ، ہمیں یہ اندراج

"اپ بلند رہے کا لحاظ رکھتے ہوئے معمر بادشاہ نے سپ سالار پر اس دقت جب دہ ندر پیش کرنے کے لیے پاس آئے ایک نگاہ غلط انداز ڈال کر بھی اظہار التفات نہیں کیا ۔۔۔ ہماری جماعت کے بقیہ افراد کو بھی اس دقت جب ہم ایک ایک کرکے آگے بڑھے ،سلام کیا اور تین تین طلائی مہریں پیش کیں، بادشاہ نے آنکھ اٹھا کر دیکھنے کی زحمت گوارا نہیں کی ۔۔ ۔ "

اس میں شک نمیں کہ گذشتہ شان و شوکت کا فقدان تھا۔ نذرکی رقم پہلے ہے کم تھی، بادشاہ کی طرف سے مرحمت کی جانے والی فلعتیں کم قیمت تھیں اور شاہی جلوس جاہ و جلالِ خسردی کے مظاہرے کی بہ جائے ایک تماشا ہو کر رہ گیا تھا ۔ لیکن بادشاہ اب بھی سماجی اور سیاسی نظام کا محور تھا ۔ عید تیوبار اور جش کے موقعوں پر اسے اب بھی اناج کی سات اقسام، مونگے اور چاندی میں تولا جاتا تھا گو کہ مالی مجبور ایوں کی وجہ سے بادشاہ کو سونے اور جاہرات میں تولئے کی برانی روابیت کو برقرار رکھنا دشوار ہوگیا تھا ۔ بقرعید کے موقعے پر عیدگاہ یا دیوانِ عام میں رسی طور سے اونٹ کی قربانی دینا اب بھی ان کے موقعے پر عیدگاہ یا دیوانِ عام میں رسی طور سے اونٹ کی قربانی دینا اب بھی ان کے

فرائض میں شامل تھا اور ان کی سال گرہ اب بھی سر کاری جثن کی تقریب سمجھی جاتی تھی در اگر بادشاہ بیمار بڑیں تو ان کی شفا یا بی کی خوشیاں رپُ تھکاف غسل صحت کے موقع ریہ دھوم سے منائی جاتی تھیں ۔ عہد گذشتہ کی طرح لوگوں کو بادشاہ کی مصروفیات سے واقف کرانے کے لیے روزانہ درباری اطلاع نامہ اب بھی جاری کیا جاتا تھا ۔ رؤسا اب بھی ان کے عطا كي بوئ خطابوں سے مخاطب كي جاتے تھے ۔ دبلى دالوں كے ليے جبال پناہ اب بھى حكم انی کرتے تھے چاہے اس تخت ہے ہی سی جس کی جبک دیک ماند بڑتی جاری تھی ۔ ان کے نوی اختیارات کم ہوگئے تھے لیکن وہ " پیرو مرشد " اب بھی تھے۔ ان کا حکم رانی کا دعویٰ ب بھی شک و شبے سے بالاتر تھا گو کہ ماتنا بڑتا تھا کہ ان کے برے دن آگئے تھے۔ یہ حسابی دہلی کی دیواروں کے باہر بھی عرصہ ، دراز تک برقرار رہا ۔ چھوٹے والیان ریاست کے جانشینوں کی توشین کی در خواستی اب بھی منل بادشاہ کے حصور میں پیش کی جاتی سی ۔ بول کروں لینی ان مرہم سرداروں کے سکوں یو ، جو اب زیر دست نہیں رہے تھے ، کاجی راؤ دوم ( ۱۸۴۷ء تا ۱۸۸۷ء ) کے عمد تک شاہ عالم ثانی کا نام کندہ رہتا تھا۔ اس طرح کی اور سابقاً زیر دست ریاست معنی گوالیار کے سندھیار بواڑے کے سکوں برشاہ اکبر تانی سجع ۱۸۸۱ء تک یعنی مغل شاہی سلسلے کے انگریزوں کے باتھوں فاتمے کے دو دہوں سے ی زاید عرصے تک کندہ رہتا تھا۔

غالب کے لیے جو جاگیردار اشرافیہ کے ایک رکن ہونے اور اسس ترکی نسل سے اپنے کے دعوے دار تھے جس نے مغل حکومت کے قیام میں ہاتھ بٹایا تھا مغل حکومت کا اہری تسلسل اعلیٰ ترین سطح پر شاہانہ و جاگیر دارانہ طرز زندگی کی مناسبت اور جواز کی توشق ما ۔ اس توشیق سے ان تبدیلیوں کے بیش نظر جو جاگیرداری کی سیاسی و معاشی بنیادوں کو بیش نظر جو جاگیرداری کی سیاسی و معاشی بنیادوں کو بری سے کھوکھلا کر رہی تھیں ایک اہم نفسیاتی ضرورت کی تکمیل ہوتی تھی ۔ دبلی کے وسرے باشندوں کی طرح غالب بھی مغل حکومت کے جواز کو امر بدیسی ہانتے تھے ۔ وہ مغل بار سے رسائی کے آرزو مند تھے اور ناکامی کی صورت میں دوسروں کے رسوخ پر کشیدہ طر ہوتے تھے ۔ وہ مغل دارالحکومت کا اپنا اصلی طقہ ، عمل سمجھتے تھے اور فی الحقیقت اس کا فی شوت نہ ہونے کے باوجود اس بات کے دعوے دار تھے کہ یہ شہر " میرے اجداد کا ق

اصل مسکن " ہے ۔ دربار ہے ان کا تعلق واضح تھا ۔ ۱۸۵۳ ء ہیں شیخ محمد ابراہیم ذوق کی وفات کے بعد انھیں سرکاری طور ہے شاعری ہیں بادشاہ کا استاد مقرر کیا گیا تھا ۔ اسس وقت وہ پہلے ہی ہے ول عہد کے استاد تھے ۔ چار سال قبل بہادر شاہ نے انھیں مغل شاہی خاندان کی فارسی نیز ہیں تاریخ لکھنے کا کام تفویض کیا تھا ۔ ملک الشعراکی حیثیت ہے اور ویے کھی عالب نے مغل بادشاہ کی مدح ہیں بے شمار مبالغہ آمیز قصیدے لکھے تھے ۔ شاعری ہیں بہادر شاہ ہے اخترائی مدح ہیں بوجود انھوں نے کھی الیبی کوئی بات نہیں لکھی جے شاہی طومت یا خود بادشاہ کی باد تقرائی پر محمول کیا جاسکے ۔ غالب کے بالارادہ اور شدت کے ساتھ برطانیہ نواز روزنامچ " دستبو " تک ہیں بادشاہ کا کوئی تحقیر آمیز ذکر نہیں ملتا ۔ کچھ بھی بومنل بادشاہ آخرکار اس سماجی نظام کا صنامن تھا جس ہیں غالب کی جڑیں پیوستہ تھیں ۔ اشرافیہ کے ایک رکن کی حیثیت ہے مقررہ نظام حیات ہیں غالب کا اپنا مقام شاہی کے واضح تسلسل پر مخصر تھا اور اس تعلقِ باہمی ہے عاصل ہونے والی طاقت بالفعل حکم رانوں واضح تسلسل پر مخصر تھا اور اس تعلقِ باہمی ہے عاصل ہونے والی طاقت بالفعل حکم رانوں کوئی تھی۔ کین انگریوں کے تیکن ان کے رویے اور طرزِ عمل کے تعین میں ایک کلیدی عنصر کی حیثیت رکھی تھی۔

بلاشبہ انگریزوں کو وقوع میں آنے والی قلب باسیت کے ناقابلِ تنسیخ ہونے کے بارے میں درحقیت کجی کوئی شک نہیں تھا۔ انگریز صحافی ولیم نائٹن جو بہادر شاہ ظفر کے عمد بادشاہی میں دبلی آیا تھا۔ بے ممر وصاحت کے ساتھ لکھتا ہے :

"شای شان و شوکت کی باصابط نقل کرتے ہوئے موجودہ جانشین ، جو ظاہر میں بادشاہ لیکن دراصل غلام ہے ، شابی کا بے معنی تزک و احتشام برقرار رکھے ہوئے ہے ۔ اس کے پاس تخت شابی بھی ، محل بھی ہے اور عصائے شابی بھی ، محل بھی ہے اور نوکر بھی بین ، وزرا اور امرا بھی بین جب کہ اس کی سلطنت انگریزوں کے قبضے میں ہے ۔ وہ اپنے غیر ملکی مهمانوں کی پذیرائی ایک بادشاہ کی طرح کرتا ہے اور جھوٹے گوٹے کناری کے بھدے اور بھوٹے گوٹے کناری کے بھدے وہ این کو مزین کرتا ہے ۔ وہ

جواہرات اور خلعت شاہی زیب تن کرتا ہے اور منصب شاہی کے تمام لوازم اس کے پاس موجود ہیں لیکن حقیقی صفات رخصت ہو چکی ہیں صرف دکھاوا رہ گیا ہے۔"

ا مگریزوں کے لیے مغل بادشاہ اگر برقرار تھا تو محفن مردت کی بنا پر۔ اسس کے دشای کے دعوے کو ایک حد تک شرف قبولیت بخشا جاسکتا تھا ،وہ بھی صرف اس لیے . نام کی بادشای کے مفروضے کی تائید کرنا ہی فائدہ مند ہے۔ اس چھو کھٹے کے اندر اختر لونی ر سیٹن جیسے اولین برطانوی رزیڈنٹ قلعہ ، معلیٰ کے احساسات سے نیٹنے میں نک چڑھے <sub>کا</sub> کا مظاہرا کم کرتے تھے اور دربار شاہی کے مقررہ آداب مجلس کی یابندی کا زیادہ کحاظ لھتے تھے ۔ تا ہم جلد ہی اس محتاط خوش خلقی کی جگہ ایک نیا « مستقل مزاجی <sup>»</sup> کا رویہ لینے لگا · دراصل مغل اقتدار اعلیٰ کے مفروضے کو برقرار رکھنے کے اس سارے تماشے سے لحظہ یہ مہ بڑھتی ہوئی صریح بےزاری کا ایک دوسرا ، خوش نما نام تھا ۔ رویتے کی یہ تبدیلی طامس نکاف اور کول بردک کے عہد رزیڈنسی میں تہستہ تہستہ یہ ردئے کار آنے لگی اور ہاکنس لے زمانے میں زیادہ وصاحت کے ساتھ۔ برطانیہ کو اپنے سیلاب میں بہالے جانے والے ریہ ، افادیت کے آئینہ دار ہندوستان کے نئے ارباب اقتدار کی رگ و پے میں وہ روح زا اور تجدیدی جارحانہ وطن ریستی سرایت کیے ہوئے تھی جس کی رو سے برطانوی اقتدار لماقی طور سے درست تھا ، انگریزوں کی تہذیب بنیادی طور سے دوسری تہذیبوں سے برتر ی اور عیسائیت نوع انسان کی واحد نجات دہندہ تھی ۔ ایک ملحد اور پس ماندہ سماج کے ربراہ دلیمی بادشاہ کے سامنے دہرے ہو کر تسلیمات بجالانا ، خاص طور سے اس صورت ں جب کہ وہ بادشاہ اور یہ سماج دونوں می اپنے دفاع کی قدرت نہیں رکھتے تھے ۱۰ب لمیف دہ بلکہ اخلاقی طور سے نامناسب بھی ہوتا جارہا تھا ۔ کم د بیش اسی زمانے میں دہلی نے والا ایک برطانوی افسر ، برہمی سے لکھتا ہے :

" ان " سلاطین" میں سے ہر ایک ( اشارہ ظاہر سے مغل شہزادوں کی طرف ہے ) جس کی اپنے اور اپنے خاندان کے گذارے کے لیے مابانہ آمدنی دس شلنگ سے زیادہ نمیں

ہے ، برطانوی حکومت کے نمائندے کو خطوط میں اپنے فددی فاص کی حیثیت سے مخاطب کرے گا ادر جواب میں اسے لکھا جائے گا کہ "حضور والا کاحکم نامہ فددی کو ملا " ۔

نوشت ادلوار واضح تھا۔ مغلوں اور بہ حیثیت مجموعی برانی جاگیردار اشرافیہ کے برتری کے دعووں کے دن بس اب گنتی کے رہ گئے تھے۔

اشرافیہ کے ایک فرد ادر شہر کے ممتاز شاعر کی حیثیت سے غالب کی متعدد انگریز رزیڈنٹوں سے جان بیجان تھی ادر ان کے بعض ما تحتوں سے غالب کے ایک حد تک دوستانہ مراسم بھی تھے ۔ تاہم مغلول اور انگریزوں کے باہمی تعلقات کے متوازی خود غالب کے انگریزوں کے ساتھ تعلقات کی داضح تصویر پنشن کے مقدمے میں ان کی طویل جدو حبد کے ددران سامنے آگئی ۔ غالب یہ مشکل چار سال کے تھے جب ان کے والد عبداللہ بیگ خال الور کے پاسس حہاں کے راجہ کی ملازمت میں وہ تھے ، ایک تجٹرب میں مارے گئے ۔ ان کے والد کے چھوٹے بھائی نصراللہ بیگ خال مرہوں کی ملازمت میں تھے اور ترقی کرتے ہوئے مہاراجہ گوالیار کے ملازم کرائے کے سیاسی جزل پیرون کے تحت آگرے کی قلعہ داری یر مامور ہوئے ۔ جب ۱۸۰۳ میں لارڈ لیک نے آگرہ فیج کیا نصراللہ بیگ نے ہوشاری کے ساتھ قلعہ انگریزدل کے حوالے کردیا ، جس کے لیے وہ انگریزدں کی طرف سے انعام کے بھی مشحق قرار پائے ۔ انھیں سترہ سو روپیہ مابانہ تنخواہ پر چار سو سواردں کے رسالے کاافسر مقرر کیا گیا اور تاحین حیات بھرت بور کے قریب سونک اور سرسہ کے برگنے جاگیر میں دیے گئے۔ بدقسمتی سے اس کے کچھ می دنوں بعد نصراللد بیگ باتھی ہے سے گر کر مرکئے۔ اس وقت غالب کی عمر نو سال کی تھی ۔ چوں کہ نصراللہ بیگ لادلد مرے تھے ان کی جاگیر پہلے انگریزوں کو واپسی کے بعد ان کے خسر نواب احمد بخش خان کی جاگیر میں ضم کردی گئی۔ شرط یہ تھی کہ دہ نصراللہ بیگ خال کے پس ماندگان یعنی جھتیجے غالب ، غالب کے چھوٹے بھائی ، نصراللہ بیگ کی دالدہ ( یعنی غالب کی دادی ) اور نصراللہ بیگ کی تین سنوں (غالب کی بھو بھیوں) کو گذارے کی رقم دیں ۔ یہ انتظام لارڈ لیک کے ۴ / متی ۱۸۰۲ء کو جاری کیے ہوئے اور کلکتہ میں گور مر جزل ادر ان کی کونسل کے منظورہ ایک بروانے میں کیا گیا تھا ۔ اس بروانے کی رو ہے ب احمد بخش خال اپن حال میں وسعت دی ہوئی جاگیر سے انگریزوں کو واجب الادا لگان پہلی ہزار روپے کی تخفیف کے مشخق قرار دیے گئے تھے بوہ نسرالد روپے کی تخفیف کے مشخق قرار دیے گئے تھے وہ نصراللہ بیگ کے پس ماندگان کو گذارے کی ادائلی کا انتظام کرسکیں ۔ نزاع اس لیے اور وع ہوئی کہ احمد بخش خال کا کھنا تھاکہ لارڈ لیک نے ان کو جون ۱۸۰۹ ، میں ایک اور ان عطا کیا تھا جس میں صراحت کے ساتھ نصراللہ بیگ کے پس ماندگان کے گذارے کی صرف پانچ ہزار روپے سالان مقرر کی گئی تھی ۔ غالب نے اس دوسرے پروانے کو مانے ، انکار کیا کیوں کہ ان کے خیال میں یہ یا تو جعلی دستاویز تھی یا پھر اسے احمد بخش خال ، دھوکے سے حاصل کیا تھا ۔ خصوصا اس لیے کہ اس کی رو سے گذارے کے مشخصین ، دھوکے سے حاصل کیا تھا ۔ خصوصا اس لیے کہ اس کی فرست میں شامل کرنے کا کوئی نظر نہیں تھا ۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فورٹ ولیم میں اس دوسری دستاویز کا کوئی راج نہیں تھا ، خصوصا اس لیے کہ سپ سالاروں کے لیے ضروری تھا کہ میدانِ کارزار میں راج نہیں تھا ، خصوصا اس لیے کہ سپ سالاروں کے لیے ضروری تھا کہ میدانِ کارزار میں بیا تھا ۔ خصوصا اس لیے کہ سپ سالاروں کے لیے ضروری تھا کہ میدانِ کارزار میں بیا تھی اس اس کی صدر سے توشیق حاصل کر سے۔

غالب کا مقدمہ برحق تھا اور انھوں نے اسے جیتنے کی جان توڑ کوشش کی ، یمال کے کہ ۱۹۲۸ء بیں کلکتے کا دشوار گذار سفر بھی کیا تاکہ انگریز حکام کے سامنے شخصی طور پر سے کی پیروی کرسکس ۔ اگلے دو دہوں کے دوران انھوں نے یاد دبانیوں ، عرض داشوں در نواستوں کا تانتا باندھ دیا ۔ ہر سطح پرمقدمہ لڑے ، دبلی کے رزیڈ نٹ ، آگرہ کے لفشنٹ بز ، کلکت بیں گور تر جزل اور ان کی کونسل ، لندن بیں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مجلس نظما اور کار خود ملکہ وکوریہ کی سطح پر ۔ لیکن سب بے کار ۔ یہ نمیں کہ انگریزوں بیں ان کے کوئی سامین تھے ۔ گور تر جزل کا قائم مقام سکریٹری سائمن فریزر اور سابق بیں دبلی بیں انگریز بنشین سکریٹری اینڈ ربواسٹرلنگ دونوں ادیب یہ نشین کا مددگار اور بعد بیں گور تر جزل کا پرشین سکریٹری اینڈ ربواسٹرلنگ دونوں ادیب نے افرادی نامیں تھا ۔ نی الحقیقت گور نمنٹ کے چیف سکریٹری جارج سونٹن نے غالب کے فت کا نہیں تھا ۔ نی الحقیقت گور نمنٹ کے چیف سکریٹری جارج سونٹن نے غالب کے مطلب ایک غیر معمولی نوٹ لکھا تھا ۔ لیکن اپنے انفرادی محسنوں کے باوجود غالب مے مدار گئے کیوں کہ انگریزوں کے ذہن بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے مدار کے کیوں کہ انگریزوں کے ذہن بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے مدار کیا کیوں کہ انگریزوں کے ذہن بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے مدار کے کیوں کہ انگریزوں کے ذہن بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے مدار کیا جو کوں کہ انگریزوں کے ذہن بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے دین بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے دین بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے دین بیں بالعموم پرانے جاگیردار طبقے کے احساسات کے دوران کورنے کورنے کورنے کورنے کی باوجود خالیں کورنے کورنے کورنے کی باری کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی باری کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی باری جورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کورنے کی دورنے کورنے کورنے

تعلق ہے ہے اعتنائی کا ایک نیا رتجان جاگزین ہوگیا تھا ، جو دراصل خود مغل بادشاہی کے تعلق ہے انگریزوں کی بڑھتی ہوئی ہے زاری کا ایک حصہ تھا ۔ یہ بات نہیں تھی کہ احمد بخش خاں یا بعد میں ان کے بیٹے شمس الدین کے انگریزوں کے ساتھ بہتر تعلقات تحے یا یہ انھوں نے زیادہ جان توڑ کوششش کی ۔ مقدمے کا فیصلہ غالب کے خلاف انگریزوں کی ان افراد کے تعلق ہے بنیادی ہے زاری کی دجہ ہوا جن کی کوئی مالی افادیت نہیں تھی اور ساتھ بی ساتھ جن کی سیاسی افادیت میں روز بر روز کمی ہوتی جارہی تھی ۔ عام رتجان یہ تعا اور ساتھ بی ساتھ جن کی سیاسی افادیت میں روز بر روز کمی ہوتی جارہی تھی ۔ عام رتجان یہ تعا کہ اس "مفت خور طبقے " کے افراد کے مطالبوں سے سختی سے نبیا جائے اور ان کے سماجی برتری کے دعوؤں کو تو بالکل درخور اعتنا نہ سمجھا جائے ۔ مقدمے کے حق و باطل کی کوئی برتری کے دعوؤں کو تو بالکل درخور اعتنا نہ سمجھا جائے ۔ مقدمے براس کی حقیقت حال کی اہمیت نہیں تھی ۔ سونٹن کامفیس سمجونیاتی نوٹ شاید مقدمے براس کی حقیقت حال کی بنیاد پر سمجدیگ سے غود کرنے کی داحد کوششش تھی ۔ باتی سب رداردی میں لکھی ہوئی مختصر بنیاد پر سمجدیگ سے غود کرنے کی داحد کوششش تھی ۔ باتی سب رداردی میں تک ہو سکے کم سے بنیاد پر سمجدیگ سے نور کرنے کی داحد کوششش تھی۔ باتی سب رداردی میں تک ہو سکے کم سے خوری کو اظہار ہوتا تھا ۔

اس امر کو ذہن نشین کرلینا بست اہم ہے کہ ادل سے آخر تک غالب اپنے بزرگوں کے تین بجالائی ہوئی فدمات کے صلے میں پنشن پانے کے حق کو بدیمی مانے تھے۔ یہ بات فدمت اور صلے کے تعلقِ باہمی کے جاگیردارانہ تصور سے کلیتہ ہم آہنگ تھی۔ لیکن انگریز عمدے داروں کی نئی نسل نے اس پشت در پشت تعلقِ باہمی کی افادیت ہی پر اعتراض کرنا شروع کردیا تھا اور پنشن کا یہ مقدمہ بنیادی طور سے اس صورت حال سے نبٹنے کی غالب کی کوششوں کے اس ادراک کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے جو ہمیں اس نبٹنے کی غالب کی کوششوں کے اس ادراک کی وجہ سے اہمیت کا حامل ہے جو ہمیں اس سے حاصل ہوتا ہے ۔ لاعلاج طور پر مقروض غالب کو پنشن میں اصافے کی سخت صرورت می گئی لیکن ان کی کوششش یہ تھی کہ انھیں ان کا حق انھیں وقار کے ساتھ کے ساتھ نظام مراتب میں ان کے مقام کو دھکا پہنچائے بغیر اور اشرافیہ کے ایک رکن کی حیثیت سے ان مراتب میں ان کی پذیرائی تواضع کے ساتھ کی مراتب میں ان کی پذیرائی تواضع کے ساتھ کی عظر اور پان پیش کیا اور وقت رخصت بھائک تک ان کی مشابعت کی تو انھیں مسرت ہوئی۔ عظر اور پان پیش کیا اور وقت رخصت بھائک تک ان کی مشابعت کی تو انھیں مسرت ہوئی۔

کی درخواست کو فورا قبول کړلیا ۔ غالب کو سلسلہ ، مراتب میں دسوس جگه ملی حہاں وہ ب علی اکبر خال جیسے ممتاز شخص کے برابر اور بادشاہ دملی کے وکیل ، بادشاہ اورھ کے ں اور مماراجہ نیپال کے وکیل جیسے نام ور انتخاص سے بس ایک درجہ نیچے کی نشست ہر ، تھے۔ لیکن سمجی انگریز عہدے دار اتنے شائستہ نہیں تھے۔ فرانسسس باکنس جو ١٨٢٩ء قائم مقام رزیڈنٹ کی حیثیت سے دہلی میں تعینات تھا خصوصاً نہایت گستاخ تھا۔وہ ا مہت کے اعتبار سے کمینی کے نئے عہدے داردن میں سے ایک تھا جو اس حقیقی ار کے تعلق سے جو انھس حاصل تھا بڑا جارحانہ رویہ رکھتے تھے اور مقامی جذبات سے ن کے لیے مجبورا اس کے محدود کیے جانے کی صورت میں سخت ناراض ہوتے تھے۔ ، بادشاہ کے علاوہ کسی اور کا بھیجا ہوا شقہ وصول کرنے سے انکار تھا ۱ اس نے ولی عمد کا ہوا گل دستہ قبول کرنے ہے اس لیے صاف انکار کردیا کہ اسے ایک ادنیٰ مالی لے آیا وہ بادشاہ کو رواج کے مطابق نذر پیش کرنا اپنے لیے باعث ذلت اور نشرم ناک سمجتا ۔ تعجب کی بات نہیں کہ ہندستانی شرفا کے تئیں اس کا یہ رویہ اور بھی تحکمانہ تھا اور سی سے وہ غالب کے اس دستادیز کے بارہے میں محفن قباس پر ببنی شک کا مخالف تھا بہ ظاہر لارڈ لیک کی دست خط اور مهر کا تقدس حاصل تھا ۔ اس نے اس مضمون کی ٹ کلکتہ بھیجنے میں دیر نہ لگائی کہ "مستغیث کو لارڈ لیک کے صریحا مقرر کیے ہوئے ے سے زیادہ کا کوئی حق نہیں مپنجتا اور لامحالہ کلکتے کے حکام نے اس کی رائے سے ی کیا ۔ غالب نے فیصلے کے خلاف مرافعہ کیا ادر سونٹن کو اس ادعا کے ساتھ مراسلہ بھیحا کنس نے نواب شمس الدین کی طرف داری کی ہے ۔ سونٹن ، جو شاید غالب کی ۔عرض ت کو سنجدیگ سے بڑھنے والا واحد انگریز عمدے دار تھا اس نتیجے پر مہننیا کہ دعوے میں ہے اور باکنس کو لکھا کہ وہ لارڈ لیک کا دوسرا پروانہ جانچ کے لیے روانہ کرے ۔ طے شدہ ے کی پھر سے جانچ بڑتال سے ہاکنس کو خوشی نہیں ہوئی ۔ وہ یہ مجھنے سے قاصر تھا کہ کے حکام اس بے حقیقت مسلّے رہم اپنا اتنا بہت سارا وقت کیوں صالع کررہے ہیں ۔ ) چہ مطلوب پردانہ کلکت بھیجتے ہوئے اس نے اپنی رائے وضاحت کے ساتھ ظاہر کردی تاکہ كواس بارے ميں كوتى شك ده شبرية رہے ـ اس نے لكھا:

" نواب (شمس الدین ) نے مطلوبہ فارسی شقہ ، جس پر لارڈ لیک کی مہر کلال اور دست خط شبت ہیں ، ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی ابھی جھیجا ہے اور اے اس مراسلے کے ساتھ ملاحظے کے لیے پیش کرتے ہوئے مجھے امید واتن ہے کہ جانج پڑتال کے بعد حکومت کو اس کے اصلی ہونے کااسی طرح سے یقین آجائے گا جسیا کہ گذشتہ می ہیں مجھے ، اس وقت جب کہ ہیں نے اسداللہ خال کے دعوے کی بابتہ رپورٹ پیش کی تھی ۔ مجھے امید واتن ہے کہ حکومت اس شخص کے ادعائے باطل کو در خور اعتنا نہیں سمجھے گ جس نے آپ کو اور مجھے اشا پریشان کیا ہے اور نواب بذکور جس نے آپ کو اور مجھے اشا پریشان کیا ہے اور نواب بذکور حرکت کو نظر انداز کرنا مناسب نہ ہوگا۔ "

جب تک فرانسس ہاکنس اپنی دائے کا اظہاد مراسلوں میں کرتا دہا کوئی دجہ نہیں تھی کہ غالب شخصی سطح پر اس کا برا بائے ۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد ہاکنس اس وقت جب غالب اپنے مقدے کے سلطے میں اسس سے ملاقات کو گئے ان سے بدتہذبی کے ساتھ پیش آیا ۔ یہ بات ناقا بل برداشت تھی ۔ عالب خود کو کوئی معمولی درخواست گذار ، جس کی خوددادی کا سودا کیا جاسکے ، نہیں بلکہ انصاف کا طلب گار مدمی سمجھتے تھے ۔ ہاکنس کو مقدے کے حق و باطل کے بارے میں اپنی ذاتی رائے رکھنے کا حق تھا لیکن ہندستانی انرافیہ کے ایک رکن کے ساتھ پیش آتے ہوئے اے شائسگی اور مسلمہ آداب مجلس سے انرافیہ کے ایک رکن کے ساتھ پیش آتے ہوئے اے شائسگی اور مسلمہ آداب مجلس سے انراف کا کوئی حق نہیں تھا۔ غالب نے بہت واضح الفاظ میں احتجاج کیا ۔ کلکتہ میں صکوممت کے چیف سکریٹری کے نام اپنے مراسلے میں انھوں نے لکھا :

" چوں کہ میرا مقدمہ عرت آب نائب صدر کونسل کے زیرِ عود ہے اور بست ممکن ہے کہ میرا دعویٰ جلد بی عود و خوض اور جانج کے لیے رزیڈنٹ کے پاس دلی جیجا جائے گا میرے لیے یہ ورخواست کرنا موجبِ فخر ہے کہ آپ

ازراہ مہربانی میری یہ استدعا گور نمنٹ کے ملاحظ میں پیش فرمائیں کہ رزیڈنٹ دہلی مسٹر بارٹن سے میرا تعارف اس طرح کرایا جائے کہ نتیجہ وہاں میرے ساتھ بہ حیثیت خلف نصراللہ بیگ خال مرحوم ، جاگیردار سونک و سرسہ صلع آگرہ ، اسی تواضع ادر خوش خلقی سے پیش آئیں جس سے میرے قیام کلکہ کے دوران دربارِ عام کے موقعوں پر عزت آب گورنر جزل نے مجھے دوران دربارِ عام کے موقعوں پر عزت آب گورنر جزل نے مجھے میرفراز فرمایا تھا۔

یں رزیڈنی میں مسٹر ہاکنس کے دور میں اپنی بہلی آمد کے نتیج میں آپ سے ایسی غیر معمولی درخواست کرنے پر مجبور ہوا ہوں جب کہ کلکتے سے داپسی پر رزیڈنسی میری پذیرائی اس طور سے ہوئی جو ایشیائی سماج کے سلسلہ ، مدارج میں میرے مرتبے اور مقام سے بالکل میل نہیں کھاتی تھی اور میرے جذبات کے لیے حد درجہ غیر اطمینان بخش تھی ، خصوصا اگر اس کا مقابلہ اس شائستگی اور خوش خلقی سے کیا جائے جس کے مظاہرے سے عزت بآب گور نر جزل نے مجھے شرف بخشا ۔"

مراسلہ اس روشیٰ کے پیشِ نظر جو اس وقت وقوع پذیر ہونے والے تاریخی عمل پر اس علیہ اس روشیٰ کے بیشِ نظر جو اس وقت وقوع پذیر ہونے والے تاریخی عمل پر اس کی خلاف درزی کی صورت بیں ان کی شکایت کرتے ہوئے غالب دراصل جاگیردار طبقے کے ان ستیرے افراد کی تشویش کی ترجانی کررہے تھے جو انگریزوں کی ان کے روایتی رہے کو عیر کرنے کی سوچی مجھی پالیسی کے علی الرغم اسے برقرار رکھنے کی کوششش کررہے تھے۔ اس خموم بیں " ایشیائی سماج کے سلسلہ ، مدارج بیں ان کے رہتے اور مقام " کے چھتے ہوئے ذکر کے دو ٹوک ہونے میں کوئی شک نہیں ۔ انگریز البتہ شائسگی کی تعلیم پانے کے موڈ بیں لکل نہیں تھے۔ ایسی کوئی تاریخی شہادت نہیں ملتی کہ " بدایات " جسی کہ غالب چاہتے کھی ارش کے پاس بھیجی گئیں یا ان کی دوسری عرض داشتوں ادر مراسلوں کے برخلاف اس

مراسلے کی وصول یانی کی انھیں اطلاع بھی دی گئی ۔ اس اشنا میں پنشن کے مقدمے ے بری خردصول ہوئی ۔ اصلیت کی جانج کے لیے باب النزاع بردانہ بمبئ کے گور میلکم کے پاس بھیجا گیا تھا جو ١٨٠٦ء میں لارڈ لیک سے منسلک تھے۔ نتیجہ ظاہر تھا. نہیں تھی کہ سرجان غالب کی اس مفصل اور نہایت مدلل عرض داشت ہر عور كرتے جو الحول نے كورىر جرل بين شك كو الگ سے بھيجي تھي اور جے سونٹن \_ مردت بردانے کے ساتھ نسلک کردیا تھا۔ ہاکنس کی طرح میلکم کو بھی دیسوں ۔ کے ایک فرد کو ، سماج میں چاہے حبس رہنے کا بھی وہ دعوئے دار کیوں یہ ہو ، آ دستاویز بر شک کرنے کی اجازت دینا قطعی نامناسب لگا ہو گا جس بر بہ ظاہر لارڈ دست خط ادر مهر شبت تھی ، خصوصاً اسس صورت میں جب کہ نتیجہ اس انگریزوں کو کوئی فائدہ بھی نہیں مینچتا تھا۔الیے دعوے کی ہمت افزائی سے جاگیردار دوسرے بے مصرف اخلاف کو بھی شہ ملتی اور انگریزوں کے خزانے یر ان کے دعودل کے لیے دردازہ کھر سے کھل جاتا ۔ ایک پیراگراف پر مشتمل نوٹ میں ، نمایاں خصوصیت سارے مقدمے کی سرسری ، غیر متعلق جانچ اور اسے بے بنیا، کرنے کا رتجان تھا ، میلکم نے دستاویز کی صحت کی تائید کی ۔ ۳۰ / نومبر ۱۸۳۰ء کی تار جب غالب اینا مقدمہ ہادے ر

مقدمہ بارنے کا غالب کی پہلے ہی سے ڈانواڈول مالی حالت پر فطری طور پر ناموا پڑا۔ لیکن اس جاگیر دارانہ ماحول ہیں جس کا دہ ایک حصہ تھے یہ بار مسادی طور پر ان دری کی ابانت بھی تھی۔ ایک الیے امیر زادے کی حیثیت سے جس کے اسلاف ہ اختیار ادر خوش حال تھے اور استحقاق کے مطابق انگریزوں کے التفات سے مستفید رہے تھے اس سے سماج ہیں ان کی وقعت بھی متاثر ہوئی۔ ان کے ہم سروں کی نظر ہم بات یہ نہیں تھی کہ ان کا مقدمہ قانونی دلائل کی روشنی ہیں کم زور ثابت ہوا ،اہم بار بات یہ فرنگیوں کے بال ان کا اثر رسوخ برائے نام رہ گیا تھا۔ چناں چہ غالب کے لیے میں کہ فرنگیوں کے بال ان کا اثر رسوخ برائے نام رہ گیا تھا۔ چناں چہ غالب کے لیے میں عول ہی دربار کے موقع کے اور شکریٹری پرنسیپ کے ذا

بھی ایک عرضی بھیجی ۔ اپریل ۱۸۳۲ء میں انھوں نے گور نر جنرل کو اپنے مقدمے پر دوبارہ غور کرنے کے لیے لکھا۔ ایک سال بعد انھوں نے چیف سکریٹری سونٹن کو لکھا:

> "آب کے علم میں یہ بات ضرور ہوگی کہ میرے والد عبداللہ بیگ خال مرحوم نے ہندستان میں انگریزی حکومت کے قیام سے قبل انتقال کیا ، جب کہ میں نو سال کا تھا اور میرے چیا نصراللہ بیگ خال آل جہانی جزل پردں کی طرف سے آگرہ کے حاکم تھے اور برطانوی حاکموں کی فرماں برداری میں بھی اسی عہدے پر برقرار رہے اور جار سو سواروں کے رسالے کے ساتھ انھوں نے اس حمانی لارڈ لیک کی رفاقت کی اور آزیل کمین کی بیش بها خدمات انجام دی جس کے صلے میں انگریزی حکومت کی طرف سے انھیں سونک اور سرسہ کے رگنے جاگیرییں عطا کیے گئے جن کی تفصیل سرکاری کاغذات میں درج ہے۔ میں عاجزار توقع ر کھتا ہوں کہ آپ براہ کرم سرکاری کاغذات سے نصراللہ بیگ خال مرحوم کی نیک نامی اور منصب کے بارے ہیں یتہ چلائس کے اور مجھے اس مضمون کا ایک صداقت نامہ عطا فرمائس کے تاکہ اس کے ساتھ بیں ان انگریز صاحب سادر کی خدمت میں حاضر ہوں جو میرے مقدمے کی سماعت فرمائس کے اور تاکہ وہ میرے ساتھ عزت کا سلوک فرمائس ۔"

اس امر داقعہ بی سے کہ غالب کو اپنے رہے کے جُوت میں ایک صداقت نامہ درکار تھا ، انگریزوں کے ہندستانی شرفا کے ساتھ باہمی تعلقات کی بڑھتی ہوئی نااستواری کی نشان دبی بوتی ہے ۔ انگریز عہدے دار اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں " دلیبی اعلی وطبقے " کے افراد سے شخصی طور پر داقف رہتے تھے ادر یہ واقفیت اکر محض صاحب سلامت تک محدود نہیں ہوتی تھی ۔ گراب رہے کے بارے میں مقامی طور سے میسر داقفیت ، تعلیم و تربیت کی واضح نشانیاں اور زبانی تعارف کافی نہیں تھا ۔ اب دلمی کے اعلیٰ عہدے داروں کو خوش

خلقی کے ساتھ برتاؤ پر راغب کرنے کے لیے انگریزوں کے صدر مقام کلکتے سے تحریر صداقت نامہ درکار تھا۔ ہاکنس کی حیثیت اب استشنائی نہیں رہ گئ تھی۔ بدسلوکی کے کر ایک واقعے کے خلاف شکایت مسئلے کا حل نہیں تھا ، خود حاکموں کی طرف سے حسب نسہ کی تصدیق ضروری تھی ۔

اور پھر اس امرکی کوئی تحریری شادت نہیں ہے کہ غالب کو مطلوبہ صداقت نا، مل گیا۔ اس سال کچ دنوں بعد انھوں نے چیف سکریٹری کو ایک اور خط لکھا، جس کے سا اس بار گورز جزل کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ بھی منسلک تھا۔

> " خدا کا شکر که حام وقت کلسة انصاف بیند سے اور حق و باطل میں فرق کرنا جانتا ہے لیکن مجھے یہ عرض کرتے ہوئے افسوس ہے کہ اس عمد مبارک بیں میرے معاطے کی بیک سوئی ابھی تک نہیں ہو پائی ہے اور میرے اوصاف کی قدر نہیں ہوئی ہے۔ میں نے آپ کی شان میں ایک غزل اور عزت مآب گورنر جنرل کی مدح میں ایک قصدہ لکھا ہے ۔ پہلے بند میں میں نے اپنی خواہشات کا اظہار کیا ہے اور نیاز مندانہ توقع ر کھتا ہوں کہ کسی مناسب وقت اسے گورنمنٹ باؤسس میں عید نصاریٰ (کرسمس) کے موقع ہر بہ طریق احس بڑھا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ جناب والا اس عرض داشت کے جواب میں مجھے اپنے دست خطی پروانے سے نوازیں گے ادر اگر جناب والا مذکورہ غزل اور قصیدے کے بند کو کس فارسی اخبار میں شار کرنے کی ہدایت دیں تو میں اسے اس امر کے معتدیہ ثبوت یر محمول کردں گا کہ مذکورہ اشعار جناب والا کو پیند آئے اور اس سے میری ہمت افزائی ہوگ کہ جناب والا کے مزمد لطف و کرم کی طرف سے ہر امد رہوں۔ "

خط دد وجوہ سے نہایت دل چسپ ہے : اول یہ کہ جواب میں غالب چیف سکریٹری

کے دست خطی پروانے کے خواہش مند تھے۔ دوم یہ کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ چیف سکریٹری غزل اور قصیدے کے بند کو کسی فارس اخبار میں شائع کروائیں۔ چوں کہ دو نوک صداقت نامہ جاری ہونے کے آثار نہیں تھے ضروری تھاکہ اس مقصد کے حصول کے لیے دوسرے ذِدائع اختیار کیے جائیں ۔ اگر چیف سکریٹری درخواست منظور کرتے ہیں تو اسد تھی کہ ان انگریز عهدے داروں میر جن سے اپنے مقدمے کے سلسلے میں غالب کا سابقہ بڑتا تھا اس کاخاطر خواہ اثر ریٹے گا۔ اس سے ان کے اپنے ہم سردل کو ان کے سیلے جیسے رسوخ اور رہتے كاثبوت بهي مل جائے گا۔ بعض انگریز ناشائسۃ تھے ، لیکن بالذات صاحب اختیار تھے ، چناں چہ ان کا ایسا لطف و کرم جو سب کو دکھائی دے اہمیت رکھتا تھا۔ گور مر جزل کی شان میں لکھا ہوا قصیدہ جس کی وصول یانی کی اطلاع چیف سکریٹری کے دست خطی بروانے سے لے ان کے لطف و کرم کا ثبوت ہوگا۔ خود چیف سکریٹری کی ایما سے کسی فارس اخبار میں شائع ہونے والی غزل سے بھی وی مقصد اپورا ہوگا ( ملحوظ خاطر رہے کہ وہ چند فارسی اخبار جو اس زمانے میں شائع ہوتے تھے ہندستانی علمی حلقوں اور حلقہ ، امرا میں بہ کرت بڑھے جاتے تھے ) ۔ اصل مقصد دی تھا : اس مقررہ نظام مراتب میں اپنے روایتی مقام کو برقرار رکھنا ،جس کا توازن انگریزوں اور ساجی و معاشی تغیرات کی وجہ سے دن بردن بگرتا جارہا تھا۔ پنش کے مقدمے کا موافق مطلب فیصلہ اس میں شک نہیں کہ اس روایتی مقام کی برقراری کی بہترین شادت ہوتا کیکن چوں کہ معاملے کی میک سوئی میں وقت در کار تھا تو فی الوقت دو سرے ذرائع سے کام لینے کے علاوہ اور کوئی چارہ ، کاریہ تھا۔

دہری مشکل لامحالہ یہ تھی کہ خودداری کی قربانی دیے بغیر انگریزوں سے کچے حاصل
کیے کیا جائے ۔ درخواست کرنا ناگزیر تھا لیکن کسی بھی معمولی جویائے لطف و کرم کی ماتند
فرومایگی سے استدعا کرنے سے تو اس کام کا مقصد ہی فوت ہوجائے گا ۔ غالب کو اس کا پورا
احساس تھا اور انھوں نے پوری احتیاط سے کام لیا کہ صحیح توازن برقرار رہے ۔ انگریزوں کو
مراسلہ لکھنے والے غالب نہیں بلکہ " نصراللہ بیگ خال مرحوم ، جاگیردار سونک و سرسہ ، صنلع
مراسلہ کھنے والے غالب نہیں بلکہ " نصراللہ بیگ خال مرحوم ، جاگیردار سونک و سرسہ ، صنلع
مراسلہ کھنے والے خالب نہیں بلکہ " تھے ۔ مراسلے حد سے زیادہ خوشامدانہ ہر گز نہیں ہوتے تھے ۔
مراسلہ کو خصر اور اکٹ مثلا محولہ ،

بالامراسلے میں ، بے ڈھنگے ین کی حد تک مختصر ہوتے متھے ۔ بعض ادقات یہ با<sup>ر</sup> ن غائب رہتے تھے۔ جب انگریز عمدے دار جسیا کہ باکنس کے معاملے میں ہم دیکھ کیکے استحقاق کے مطابق شائسنگی سے پیش نہیں آتے تھے تو غالب شکایت کرتے تھے ۔ جب کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا تو وہ مچر بھی فورٹ ولیم سے اپنے رہتے کی توثیق کے طلب گار کو ششش کرتے تھے کہ ان کے ساتھ زیادہ شائستگی کا برناؤ کیا جائے۔ دہ گورنر جزل راست مراسلت کو نامناسب نہیں سمجھتے تھے ۔ مدحیہ قصائد لکھتے ہوئے وہ کسی مذکسی ذہن نشین کردیتے تھے کہ گور مزجزل کو اپنی مشق سخن کا موصنوع بناکر دہ اسس بر اد کراہے ہیں۔ دہ نہیں سمجھتے تھے کہ حکومت کے چیف سکریٹری سے اپنے قصیدے کی وا یاتی کی اطلاع اسکے دست خطی روانے کے ذریعے پانے کی در خواست کرتے ہوئے وہ حدود سے متجاوز ہورہے ہیں ، نہ ہی انھیں اس بارسے میں کوئی شک تھا کہ ان کا قصیدہ اہم ہے کہ گور نمنٹ ہاؤس میں کر سمس کے دن اسے بڑھا جائے۔ ۱۸۴۹ء میں لارڈ بارڈر: شان میں لکھے ہوئے مدحیہ قصیدے میں وہ ممدوح کو نام در ایرانی سپر سالار افراسیاب مماثل قرار دیتے ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ خود کو شاہ قلم رو ناظمان بھی کھتے ہیں ۔ کہجی کہج الیا لہے بھی اختیار کرسکتے تھے جو ان کے ملتجیابہ موقف سے شابدی توافق رکھتا تھا۔ ۳۲۔ میں ان کی درخواست رکی<sup>ہ</sup>ان کے مقدمے رپر دوبارہ عنور کیا جائے نوکر شاہی کے لیے مخصو داؤر بیج کا مظاہرہ کرتے ہوئے گور نر جزل نے حکم دیا کہ اس مقدمے کی جانچ بڑتال سیلے لفٹنہ: گورنر ، آگرہ کے ہاں ہونی چاہیے ۔ غالب لفٹننٹ گورنر کے ساتھ مراسلت کرتے رہے ا سات سوالوں کی ایک فہرست پیش کی جن کے جواب انھیں مطلوب تھے۔ لفٹننٹ گور مز۔ جواب تو فراہم نہیں کیے البتہ ۱۸ جون ۱۸۳۶ء کو فیصلہ غالب کے خلاف صادر کیا ۔ ۱ وقت تک غالب راست گور نر جزل کے ہاں مرافعہ کرچکے تھے ۔ لیکن گور نر جزل اور ان کونسل نے گفتنٹ گورز کے فیصلے کی توشیق کی اور اس کی اطلاع دہلی میں متعیینہ ایجنٹ کے ذر لیعے بہ تاریخ ۱۰ / اکتوبر ۱۸۳۹ء غالب کو ملی۔ ایک مهدینہ بھی نہیں گذرا تھا کہ غالب نے ؟ لارڈ آک لینڈ کو ، جو بین شک کی جگہ ریے گور ہر جنرل مقرر ہوئے تھے ، مخاطب کیا ۔ سخت کلاؤ کی حدوں کو چھوتا ہوا تو نہیں لیکن درشت شکایتی لیجے کا حامل بیہ مراسلہ اس تجزیے کے تعلوٰ سے اتنا ہر محل ہے کہ میال اس سے از اول تا آخر نقل کرنا مناسب ہوگا۔

نہایت مؤدبانہ عرض ہے :

1) کہ حضور والا کے اس در خواست گذار کو ایجنٹ متعینہ دلی کے ذریعے مسٹر میک ناٹن سکریٹری کا باہ گذشتہ کی ۱۰ تاریخ کامراسلہ اس مضمون کا موصول ہوا ہے کہ " حضور والا اور ان کی کونسل کا خیال ہے کہ اس در خواست گذار کے اس دعوے پر جس کو صوبہ جات شمال مغربی کے لفٹنٹ گور ہز کے گذشتہ جون کی ۱۸ / تاریخ کو صادر شدہ حکم کی دھے بالآخر فیصل کردیا گیا ہے ، دوبارہ غور کرنے کی کانی وجوہ نہیں ہیں۔ "

۲) کہ یہ درخواست گذار مؤدبانہ یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ آگرہ کے گفتننٹ گورنر کے ہاتھوں چند درچند نا انصافیوں کا مورد ہونے پر اس درخواست گذار نے بذکورہ، صدر حاکم کے فیصلے کے خلاف جناب دالا معہ کونسل کے حضور میں مرافعہ کیا تھا اور بعد ازاں گذشتہ جولائی کی ۱۳ تاریخ کو اس کے مقدمے کی ایک توضیحی رواداد پیش کی تھی اور سات نکات یا استفسارات اسس التجاکے ساتھ پیش کرنے کی جراءت کی تھی کہ ان کے جو اب آگرہ کے گفتننٹ گورنز سے حاصل کیے جائیں اور یہ کہ ان استفسارات اور عزت آب لفٹنٹ گورنز، آگرہ کے بال سے موصولہ ان کے جوابات پر مناسب غور و ثومن کے بعد حضور والا اسس درخواست گذار کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمائیں اور یہ درخواست گذار کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمائیں اور یہ درخواست گذار کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمائیں اور یہ درخواست گذار کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمائیں اور یہ درخواست گذار کے مقدمے کا فیصلہ صادر فرمائیں اور یہ درخواست گذار نمایت مؤدبانہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ یہ طریقہ، کار حضور والا کی توجہ کا سزا دار تھا۔

") کہ یہ درخواست گذار نمایت مؤدبانہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ آگرہ کے گفتنٹ گورنر کے بال سے ان سات استفسادات کے جواب عاصل کرنے اور انھیں تسلیم کرنے کی صورت میں یہ درخواست گذار نمایت مؤدبانہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ اسے ان کی ایک نقل عنایت کی جانی چاہیے تھی اور اسے ان وجوہ سے واقف کیا جانا چاہیے تھا ، جن کی بنا پر حضور والا نے انھیں تسلیم کرنا مناسب سمجھا ۔ لیکن اگر حضور والا نے انھیں تسلیم کرنا مناسب سمجھا ۔ لیکن اگر حضور والا نے آگرہ کے گفتنٹ گورنر سے ان سات اسفتسادات کے جواب طلب نمیں فرمائے ، تو یہ درخواست گذار نمایت ادب سے یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ حضور والا کو ان کے

تعلق سے اس در خواست گذار کی التجا بوری کرنی چاہیے تھی۔

میں کہ اس در خواست گذار کے لیے اب یہ التجا کرنا موجب فخر ہے کہ معنور والا ازراہ کرم اس کے مقدے کو ان تمام متعلقہ کاغذات کے ساتھ، جنھیں حصور اس کی ہندستان میں آمد کے بعد دقیآ فوقیآ پیش کرنے کا اس در خواست گذار کو شرف حاصہ ہوا تھا ، صدر دیوانی عدالت ، کلکت کو منتقل فرمادیں ، ان احکام کے ساتھ کہ اس در خواسہ گذار کے مقدمے کی جانچ پڑتال عدالت میں معینہ عمل در آمد کے مطابق کی جائے ادر اگر اللہ در خواست گذار کا دعویٰ عدالت کی نگاہ میں حق بہ جانب قرار پائے تو اس عدالت میں حیثیت جے صدر نشین کرنے والے حکام حضور والا کو از سرِ نو مطلح کریں تاکہ حضور والا ایم در خواست گذار کو اس کا قانونی اور جائز حق دیں ، لیکن اگر دہ اس در خواست گزار کے مقدن میں آگرہ کے لفٹنٹ گورٹر کے احکام کو درست اور انصافا جائز قرار دیتے ہیں تو وہ اس در خواست گذار کو باقاعدہ روب کاری کے ذریعے وہ تمام وجوہ سمجھائیں جن کی بنا پر انھوں نے لفٹنٹ گورٹر کے احکام کی قرشتی کی۔

کہ یہ درخواست گذار مؤدبانہ عرض کرنے کی اجازت چاہتا ہے کہ اگر حضور دالا اس کے مقدمے کو دیوانی عدالت کلکتہ کو منتقلی کی مذکور الصدر التجاکو شرف قبولیت نہیں بخشتہ ہیں تو اس کے لیے نہایت مؤدبانہ یہ التماس کرنا لازی ہوگا کہ حضور والا ازراہ کرم اس کے مقدمے کو تمام متعلقہ کاغذات کے ساتھ انگلتان منتقل فربادیں تاکہ اس کی تحقیقات بادشاہ اور ان کی کونسل کے حضور میں ہوسکے اور حضور والا کا یہ درخواست گذار اپنے اضلاقی فریضے کی طرح حضور والاکی درازی عمر اور اقبال مندی کے لیے ہمیشہ دست بہ دعا رہے گا۔

اس بےریا اور موضوع بحث سے قطعا انحواف نہ کرنے والے مراسلے کے بین السطور میں مراسلہ نگار کی دبی ہوئی خفگی کو آسانی سے تاڑا جاسکتا ہے۔ اس میں غالب خردار کرتے ہیں کہ وہ رحم کے نہیں دادرسی کے طلب گار تھے ، لطف و کرم کی ستدعا نہیں کررہے تھے بلکہ نود برطانوی قوانین کی رو سے جس طریق کار کو اختیار کرنے کا انھیں حق تھا اسی کے ذریعے اپنے جائز حق کا مطالبہ کررہے تھے۔ یہ گور نر جزل کی اہلیت عدل گستری کے تعلق سے ذریعے اپنے جائز حق کا مطالبہ کردہے تھے۔ یہ گور نر جزل کی اہلیت عدل گستری کے تعلق سے

عدم اعتماد کا اظہار تھا اور یہ بات مراسلے کی عبارت سے روز روشن کی طرح عیاں تھی ۔ مراسلے میں حضور والا کو ان کی فرد گذاشتوں پر فہمائش کی گئی ہے ، ان کو ہدایت دی گئی ہے کہ ہم صورت کہ آئدہ انھیں کون سا طریق عمل اختیار کرنا چاہیے اور انھیں مطلع کیا گیا ہے کہ بہ صورت دیگر در خواست گذار کا مصمم ادادہ شاہ انگلستان کے حضور میں مرافعہ کرنے کا ہے ۔ ہندستانی طبقہ ، امرا کا ہر ایک فرد گور نر جزل کو راست مخاطب کرنے کی جراء ست نہیں کرسکتا تھا ۔ لیکن اتنے واضح برہم لیجے میں ، روایتی طولانی تمہید اور مدح و ستائش اور دعائے خیز پر مشتمل اختیام سے عادی مراسلہ لکھنے کے لیے ہمت در کار تھی ۔ یہ مراسلہ اس امر کا بین ثبوت ہے اختیام سے عادی مراسلہ لکھنے کے لیے ہمت در کار تھی ۔ یہ مراسلہ اس امر کا بین ثبوت ہے کہ غالب تھلے ہی انگریزوں کے وظیفہ خواد اور ان کے سامنے محض ایک در خواست گذار رہے ہوں لیکن ان کے خوشامدی نہیں تھے ۔

قرینِ قیاس ہے کہ یہ مراسلہ انگریزوں کو برہم کرنے سے زیادہ ان کے لیے باعث تفنن رہا ہوگا۔ مسلمہ عمل درآمد کے مطابق در خواست مرافعہ لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کی مجلسِ نظما کو بھیجی جاتی تھی۔ فیصلے کے انتظاد کے ددران غالب نے دسمبر ۱۸۳۹ء میں حکومت کے چیف سکریٹری میڈاک کے نام کچھ اضعاد بھیجے۔ اشعاد میں انھوں نے مطلع کیا کہ " میں نے حضور والا (گور نر جزل) کی شان میں ایک مدحیہ قصیدہ لکھا ہے۔ " لامحالہ مدحیہ قصیدے کے ساتھ " وظیفے کے تعلق سے میرے مطالبات کی بابتہ " ایک عرض داشت بھی منسلک تھی۔ نہی عرض داشت اور نہ ہی قصیدے کی وصول یابی کی اطلاع غالب کو دی گئی۔ ابریل ۱۸۳۰ میں انھوں نے انگریزوں کو یاد دبانی کی کہ انھیں جواب کا انتظار ہے۔ انھیں اس مضمون کا اظہار ایک شائسۃ مگر شکاسا جواب موصول ہوا کہ " حضور والا اس النفات کے تعلق سے جس کا اظہار اپنے اشعاد کا ایک نیخ بھیج جانے کے جھے سال بعد اپنی فروری ۱۸۳۲ء میں یعنی مقدمے کو ان کے ہاں فیصلے کے لیے بھیج جانے کے جھے سال بعد اپنی فروری کا اظہار اس ایک سطری فیصلے میں کیا: "اس دعویٰ کو جاگر کی صنبطی سے کے قبل ہی اور

دلی کے انگریز رزیڈنٹ دلیم فریزر کے قتل کی سازش کے الزام میں ہ ۱۸۳۵ میں فیروز پور ادر بھرکہ کے نواب شمس الدین کو پھانسی دی گئی تھی ۔ اس وقت ان کی جا گیر انگریزوں نے صنبط

معقول دجوہ کی بنا پر مسترد کیا جاچکا ہے۔ " تب باد نہ مانتے ہوئے غالب نے خود ملکہ وکٹوریہ کے حضور میں مرافعے کی درخواست گذرانی انھوں نے گور نر جزل لارڈ ایلن بروکو لکھا اپنے مقدمے میں صادر شدہ حکم سے غیر مطمئن یہ درخواست گذار مشفق و مهربان ملکہ ، معظ کے حضور میں مرافعہ کا شرف حاصل کرتا ہے ۔ چناں چہ وہ نہایت مؤدبانہ یہ عرض کرنے کی اجازت چاہتاہے کہ حضور والا ازراہ تلطف منسلکہ عرض داشت کو مشفق و مهربان ملکہ معظم کی فدمت میں ہم دردانہ و کریمانہ ملاحظے کے لیے بھیج دیں ۔ "

انگریز حرت کے ساتھ سوچتے رہے ہوں گے کہ آیا وہ اس مستقل مزاج در خواست گذار سے کھی جھٹکارا بھی پاسکیں گے ۔ ان کے مرافعے کی متعدد عرض داشتوں پر ضروری کارردائی کرنے میں ان کا مقصد غالب کے ساتھ خوش خلقی سے پیش آنے سے زیادہ "دلیسوں" کے فائدے کے لیے برطانوی عدل و انصاف کے " روشن خیال " بنیادی ڈھانچ کو برقرار رکھنا تھا ۔ لیکن یہ درخواست گذار کھی مطمئن ہوتا ہی نہیں تھا ۔ انگریزوں کے برواب جتنے زیادہ رسی اور سرسری ہوتے تھے غالب اتنا ہی زیادہ ان کو انھیں کے قوانین اور صابطوں کی دوسے زچ کردیتے تھے۔

اب انھوں نے ملکہ کے حضور میں داست مرافعہ کرنے کی جراء ت کی تھی۔ لامحالہ غالب نہیں مجھتے تھے کہ الیا کرکے انھوں نے ذرہ برابر بھی بےادبی کا مظاہرہ کیا ہے۔ طبقہ ، امرا کے ایک فرد اور ممتاز شاعر کی حیثیت سے انھیں حضرت اقدی ، ظل اللہ مغل بادشاہ کے دربار میں داست تقرب اور باعزت مقام حاصل تھا ۔ وہ نہیں سمجھتے تھے کہ مشفق و مهربان ملکہ ، معظمہ دکٹوریہ کے ساتھ معالمہ دوسری طرح کا کیوں ہونا چاہیے ۔ ان کی تہذیب میں جلیل القدر فرماں دوا نام در شاعروں کی نازبرداری کرتے اور انھیں عطیوں سے نوازت تھے ۔ وہ توقع رکھتے تھے کہ ملکہ ، معظمہ بھی الیا ہی کریں گی ۔ اس نظام حکومت میں جس سے وہ واقف تھے ۔ دہ توقع رکھتے تھے کہ ملکہ ، معظمہ بھی الیا ہی کریں گی ۔ اس نظام حکومت میں جس سے وہ واقف تھے سلطنت کے ہر باشندے کو بادشاہ کے حضور میں داست مرافعہ کرنے کا حق حاصل تھا ۔ نتیجتہ وہ خود کو ان کے معالمے میں دل چپی نہ لینے والی برطانوی افسر شای کو نظر انداز کرتے ہوئے ملکہ سے داست مراسلت کا حق دار سمجھتے تھے ۔ اسے ہم شاظر کا صریح فرق انداز کرتے ہوئے ملکہ سے داست مراسلت کا حق دار سمجھتے تھے ۔ اسے ہم شاظر کا صریح فرق کہ سکتے ہیں ۔ انگریزوں نے ، جن کی سمجھ میں نہیں تربا تھا کہ اس مرافعہ کا کیا کیا جائے اور

جن کا اسے ملکہ ، معظمہ کے علم میں لانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا ، اسے دوبارہ کمپنی کی مجلس نظما کے حوالے کیا تاکہ "عالی دقار مجلس جسیا مناسب خیال کرے اسے طے کرے ۔ " جبال تک غالب کا تعلق ہے انھوں نے سجھا کہ ان کا استدلال صحیح بانا گیا ہے ۔ چنال چر انھوں نے بہ تاریخ ۱۵ / اگسٹ ۱۸۳۲ ، چیف سکریٹری میڈاک کو لکھا :

" میں خلوصِ دل کے ساتھ ممنون ہوں اور والاشان گور نر جزل ہندستان اور جناب کا تہد دل سے شکریہ اوا کرتا ہوں مری دعا ہے کہ حضور والا لاٹ صاحب اور جنابِ عالی پر خداوند تعالیٰ کی رحمت ِ خاص کا نزول ہو اوس کی تمام مساعی کو کام یائی نصیب ہو ۔ "

غالب کی عرض داشت کبھی ملکہ ، وکٹوریہ کی نظر سے نہیں گزری ۔ جب غالب نے اپنی یاد دہانیوں کا سلسلہ جاری رکھا تو انہیں مطلع کیا گیا کہ : " ملکہ ، معظم کی طرف سے اس سلسلے میں ہمیں کوئی اطلاع نہیں موصول ہوئی سے ۔ " غالب کے مقدمے میں مزید کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ۔ عرض داشت پر لندن میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے دفتر کی کسی الماری کے خانے میں دھول جمتی رہی ۔ معالمے کا تصفیہ ایک آسان می تدبیر کے ذریعے کردیا گیا جس پر سبی نوکر شاہیوں کو عبور حاصل ہے ، یعنی اے معلق رکھ کر ۔ غالب اپنی عرض داشتیں لکھتے رہے ۔ انہیں بیش تر ان کی وصول یابی کی اطلاع بھی نہیں ملی ۔ ،۱۸۵ ، کی بغادت کے ایک مال قبل تک دہ گونر جنرل کیننگ کے پاس سے اپنے مقدمے کے بارے میں اطلاع کے لیے در تواست کرتے رہے تھے ۔ انگریزوں کے پاس بس سی جواب تھا کہ کاغذات انگلتان بھیج دیا ہی در تواست کرتے رہے تھے ۔ انگریزوں کے پاس بس سی جواب تھا کہ کاغذات انگلتان بھیج دیا ہی مسلسل لڑتے آئے تھے ، دیا دفتر کی سال سے مسلسل لڑتے آئے تھے ، میں اضافے کا حوال جس کے لیے دہ کم و بیش تیس سال سے مسلسل لڑتے آئے تھے ، میں اضافے کا حوال جس کے لیے دہ کم و بیش تیس سال سے مسلسل لڑتے آئے تھے ، میں میں بوری ہوچکا تھا ۔

غالب کی لڑائی اس بات کے لیے تھی جبے وہ اپنا حق سمجھتے تھے ۔ ان کا ادادہ برطانوی اقتدار کے جواز کے متعلق شک ظاہر کرنے کا نہیں تھا ۔ مخالف استعمار سیاق و سباق میں قوم پرستی کو معرض وجود میں آنے کے لیے انجی دقت در کار تھا ۔ انسویں صدی

عیسوی کے ہندستان کے تغیر پذیر حالات میں بالفعل صاحبان اقتدار کو تسلیم کرنے کے ، چاہیے وہ افغان ہوں یا مرہیم ، جاٹ ہول یا انگریز ، وفاداریوں کی کتر بیونٹ عام دستور جاڑے کے سپاہوں کی قدیم روایات کے مطابق ان کے والد نے مغل بادشاہ شاہ عالم ، کے نواب نہصف الدولہ ، حید آباد کے نظام علی خال ادر الور کے راجہ بختاور سُرِّ ملازمت کی تھی ۔ ان کے بچپا نے کچکیلے ین کے ساتھ اپنی وفاداری مرہٹوں سے انگریزوا طرف منقل کردی تھی ۔ دیلی ہو یا لکھنو ، حیدرآباد ہو ، الور ہو یا آگرہ اس خاندار دفاداریاں اتنے می آقاؤں کو منتقل ہوتی رہیں ۔ یہ ایسا زمانہ تھا جب وجود کا قائم رہنا وفاد کو حرکت پذیر رکھ سکنے والی سیاسی کھرتی پر منحصر تھا ۔ غالب کے لیے بالفعل اقتدار غاصب کو نسلیم کرنا اس لیے جائز تھا کہ یہ امر معمول کے عین مطابق تھا ۔ مزید برآں غالب مشکل تھے سال کے تھے جب انگریزوں نے دہلی میں اپنی حکومت قائم کی ۔ جب وہ من بلور مین رہے تھے تو اس تمام عرصے میں انگریزوں کی موجودگی ان کے لیے ایک امر بدیمی تھی انگریزوں کی حکومت کے ابتدائی سالوں میں ولیم فریزر جیسے بعض انگریز عمدے داروں کو ا پنا دوست اور محس سمجھتے تھے ۔ اس غیر مکی وجود کو خود اپنے معاشرتی ماحول کے جا۔ بو تھے سلسل میں شامل کرکے انھیں مسرت ہوتی ۔ ایک مختلف سطح پر صریحاً سیاسی د: کے مد" نظر مغل بادشاہ بھی بالکل سی چاہتے تھے ۔ لارڈلیک خود کو تیموریوں پر قطعی تسلط نقیب خیال کرتا رہا ہوگا کین شالم عالم نے شاہانہ ،گو کہ پڑ فراست عالی ظرفی کے سانہ لارڈلیک کو خان دوراں ، خان بہادر سپے سالار جیسے جانے بو تھے خطاب سے نواز کر الیو جسارت کے خلاف پیش بندی کی کوششش کی ۔ اسی انداز میں غالب نے اس سے نااتفاقی ے سلے فرانسس باکنس کی توصیف ناظم الملک سادر بیبت جنگ جیے القاب سے کی۔ صنعتی انقلاب سے راست مستفید ہونے والوں کی حیثیت سے انگریز سائنسی اور صنعتی ددنوں میانوں میں طرح طرح کی ترقبوں کو بڑھاوا دے رہے تھے۔ اینے بہت سے ہم عصروں کے بر خلاف غالب ان کی قدر کرتے تھے۔ کلکتے سے ایک خط میں ایک موقع یر انھوں نے لکھا تھا: " مخفی مباد کہ دخانی کشتی ان لوگوں کی ایجادات میں سے ایک ہے۔ یہ نسبتا تیز رفا رہوتی ہے اور بارہا دخانی کشتیوں نے کلکتے سے الہ آباد کے درمیان کا فاصلہ دو ہفتوں میں

طے کیا ہے ۔ " وہ انگریزوں کے قائم کیے ہوئے ڈاک اور لاسلکی کے نظام کی تھی اتنی ہی قدر کرتے تھے ۔ اس لیے غالب برطانوی اقتدار کو تسلیم کرنے کو راضی صرور تھے لیکن موروثی امیر زادے کی اپنی مسلمہ حیثیت کی نفی کے بدل میں ہرگز نہیں ۔ وہ ان کی جائز قانونی حیثیت یو شک کرنے کا میلان نہیں رکھتے تھے لیکن ان کی اس حیثیت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ اپنی جائز قانونی حیثیت جنانے کے بھی آرزد مند تھے۔ ابتدا می سے وہ اس ادعا ہر قائم رہے کہ اگر انگریز ان کے مقدمے میں عدالت عالیہ کا اختیار رکھتے ہیں تو وہ مقدمے کی حقیقت حال کی بنیاد پر دادری کے لیے ان سے رجوع ہوں گے لیکن ہمیشہ " ایشائی معاشرے کے نظام مراتب میں اپنے رہے اور مقام " سے مطابقت کے ساتھ ریبی وجہ تھی کی وہ در خواست گزار تھے لیکن خوشامدی نہیں ۔ اس میں شک نہیں کہ وہ ان کی مدح میں قصیرے کیجتے تھے ۔ پیہ شاعر کی ریاصنت تھی اور غالبا اس کے لیے روزی کمانے کا واحد ذریعہ ۔ قصیدہ صاحب اختیار کی سریے تی اور اس کی طرف سے مالی فائدے کی اسید میں ایک طرح کی سرمایہ کاری تھی اور اس وقت مروج مسلمہ قاعدوں کی رو سے اسے جواز تھی حاصل تھا اور قابل عزت مقام بھی۔ امر داقعہ یہ ہے کہ حکم رال شاعروں سے اس کی توقع رکھتے تھے اور اگر انگریزوں کی افتاد مزاج الیی نہیں تھی تو غالب ان تک رسائی کے کسی دوسرے طریقے سے واقف نہیں تھے ا قصدہ لکھنے کا مطلب بست غلامانہ ذہنیت کا اظہار نہیں تھا۔ یہ لازی طور سے کا۔ لیسی کی علامت نهیں تھا بلکہ یہ تعارف کا ایک ذریعہ تھا ، روایتی پیش کش تھا جس کا مقصد سرپست اور زیر سرپستی فرد کے درمیان مناسب اور باعزت تعلق کے لیے زمین ہم وار کرنا ہوتا تھا ۔ بلاشبہ قصیدے میں مدح مبالغہ آمز ہوتی تھی لیکن اس کی لفظی یا سنجیدہ تعبیر مقصود نہیں ہوتی تھی ۔ غالب قصیدے بغیر کس خاص کوسٹس کے ایے لکھتے تھے جیے کوئی بندها ٹکا کام کیا جاتا ہے اور اکثر ان کا مذاق تھی اڑاتے تھے۔ انھوں نے ایک دفعہ اورھ کے نواب امجد علی شاہ کی شان میں قصیدہ لکھا تھا جو بعد میں معزول ہوئے ۔ قصیدہ پیش ہونے سے سلے امجد علی شاہ کا انتقال ہو گیا ۔ چنال چہ باپ کی جگہ غالب نے ان کے بینے داجد علی شاہ کا نام شامل کردیا اور فقرہ چُست کیا " آخر تو یہ خدا ہی کی کرنی تھی ۔" اس طرح کی غیر سنجیدہ حرکت کے جواز میں سبت اونچی نظیر بھی موجود تھی ۔ غالب دعوے سے کھتے تھے کہ نام ور شاعر انوری کے لیے ایک ہی قصیدے کو باری باری مختلف ممدو حور خدمت میں پیش کرنا معمول میں داخل تھا۔

غالب اپنا مقدمہ اس کیے ہارے کہ انگریزوں کا کبھی ارادہ تھا می نہیں کہ مقد کا نفس معاملہ کے لحاظ سے فیصلہ کیا جائے ۔ ان کا کام اینے سیاسی اقتدار کو استوار کرنا اور وہ وظیفیہ خوار ہندستانی امرا کی حد سے زیادہ ناز برداری کو مفیدِ مطلب بالکل نہیں سم تھے۔ یہ نظریاتی مغارّت تھی جس نے سردر زمانہ کے ساتھ مسلمہ پالیسی کی شکل اختیار کر غالب کی کوششش یہ تھی کہ این دست نگری کو خدمت اور صلے کے نظریے کا جامہ بہنائیر انگریز چاہتے تھے کہ بنیادی سوالات سے سرد کار رکھا جائے چاہیے وہ کتنے می کڑے کیوں ہوں ۔ مثلا کیا یہ واقعی ضردری ہے ؟ کتنی رقم اور کتنی مدت کے لیے ؟ جاگیردارانہ طبقا کردار سے بالکل میل یہ کھاتا ہوا یہ نقطہ ، نظر غالب کے لیے سخت ناگوار تھا ۔ « رویہ زوا طبقہ ، امرا کے ایک رکن کی حیثیت ہے ان کی آزردگی کی وجہ انگریزوں کی بہ طبیب خاطر داد دہش کی عدم صلاحیت تھی او رہی عدم صلاحیت جو کھ دیا جائے اسے ایک شریف آدی کم طرح خوش اسلوبی سے قبول کرنے کی ان کی صلاحیت کو بدردے کار نہیں آنے دہی تھی۔ خلعت فاخره ، قصیرے کا مناسب صلہ یا دربار عام میں صحیح جگہ نہ صرف شخصی نمود ، نمائش کے نقطہ ، نظر سے اہمیت رکھتی تھی بلکہ اس امر کے اشارے کے طور سے بھی ک انگریز ان کے مرتبہ · شریف زادگی کو اور کتیجیۃ اس سیاسی و سماجی نظام کو قبول کرتے ہیں جس میں ہی ایسے کسی رہے کی اہمیت تھی ۔ اس نظام کے منتهائے کمال پر مغل بادشاہ تھے۔ دہ بھی اپنی جائز ممتاز حیثیت کے لیے لڑرہے تھے ادر غالب کی طرح ان کے ہتھیار بھی دی تھے: ادعا ، یادداشتں ، عرض داشتی ادر مرافعے ۔ ١٨٠٥ء میں لارڈ ویلزلی نے اکبر شاہ ثانی کو سالانہ پندرہ لاکھ رویے بہ طور وظیفہ ادا کرنے کا وعدہ کیا تھا ۔ بعد میں انگریزوں نے گیارہ لاکھ روپے سے زائد ادا کرنے سے انکار کردیا ۔ اکبر شاہ نے وعدے کی اس خلاف ورزی پر احتجاج کیا اور جب یہ بے اثر ثابت ہوا تو انھول نے راجہ رام موہن رائے کو اپنے سفیر کی حیثیت ہے مجلس نظما میں راست شکایت پیش کرنے کے لیے انگلستان بھیجا۔ اگلی بار ایسی می ا پیل بادشاہ انگلستان کے حصور میں کی گئ جب انگریزوں نے معل بادشاہوں کے اپنے کسی

بھی بیٹے کو جانشین نام زد کرنے کے حق میں قطع دبرید پر اصرار کیا ۔ نذر پیش کرنے کے مسئے پر بھی لڑائی ایک عرصہ ، دراز تک لڑی گئ ۔ قانونا انگریزوں کا شمار مغلوں کے دابتگان اور زیر دستوں میں تھا اور باریابی یا تقاریب کے موقع پر اپنے اس موقف کو تسلیم کرتے ہوئے وہ جہاں پناہ کی خدمت میں نذر پیش کرتے تھے ۔ جب نذر کی پیش کشی کے اس دستورکو موقوف کرنے کی کوششش کی گئ تو بمادر شاہ نے پرُ زور طریقے سے احتجاج کیا ۔ ایک بار پھر معالمہ کمپنی کی مجلس نظما سے رجوع کیا گیا جن کا بہ ظاہریہ منشا نہیں تھا کہ معالمہ قبل از وقت ایسی نازک شکل اختیار کرے ۔ بمادرشاہ جانتے تھے کہ اس مضمون کا معالمہ لندن سے فورٹ دلیم آجکا ہے ۔ غالب کی بست می عرض داشتوں اور درخواستوں کے بالکل مشابہ اسلوب میں انھوں نے گور نر جزل کو لکھا :

" جناب والا کے علوئے مزاج اور نام وری سے میں انصاف اور فراخ دل کی اور اس امر کی توقع رکھتا ہوں کہ آپ ازراہ مهربانی کلکتے میں سرکاری کاغذات میں تلاش کردائیں گے اور یہ پتے چلنے پر کہ اس طرح کے احکام پورپ سے موصول ہوئے تھے ازراہ عنایت ایجنٹ کے نام گزشتہ دو سال کی واجب اللوا نذر کی رقم پیش کرنے اور آئندہ بہ پابندی اس دستور پر عمل کرنے کے لیے ضروری احکام صاور فرمائیں گے ۔ ایسا کرنے سے میری دل ہوئی ہوگا ۔ "

لیکن اس لکھنے لکھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا ، نذر پیش کرنے کا دستور ۱۸۵۱ ، بیس باقاعدہ موقوف کردیا گیا ۔ سالانہ وظیفے میں کبھی اصافہ نہیں کیا گیا اور جانشین کے انتقاب کے حق سے مغلوں کو بالکل محردم کردیا گیا ۔

غالب جس چیز کے لیے اپنی سطح پر لڑے اور ناکام رہے ، بہادر شاہ اس چیز کے لیے اپنی سطح پر لڑے اور ناکام رہے ۔ ایناحق موانے کے لیے دوسرے ذرائع کی عدم موجودگ میں دونوں قانونی دادرسی کے لیے جم کے لڑے ۔ ددنوں کے مقدمے ازروئے قانونِ حق بہ جانب تھے ۔ ددنوں نے دبلی میں انگریز عمدہ داروں کو نظر انداز کرتے ہوئے لندن میں مجلسِ جانب تھے ۔ ددنوں نے دبلی میں انگریز عمدہ داروں کو نظر انداز کرتے ہوئے لندن میں مجلسِ

نظما کے پاس مرافعہ کیا ۔ جب یہ بے سود ثابت ہوا دونوں نے راست فرماں روائے بر کے حضور میں مرافعہ کیا ۔ برطانوی شعور عدل و انصاف سے اپیل کرتے ہوئے دونوں نه ی فردمایگی کا مظاہرہ کیا اور نه می چاپلوسی کا ۱۰نھوں نے علانیہ وہ روش اختیار کی جو حیثیت اور رہتے سے مطابقت ر کھتی تھی جس کے وہ دعوے دار تھے یہ درخواستوں اور عر داشوں کے شائسۃ طرز بیان کے لیں مردہ بہادر شاہ جانتے تھے کہ دہ اپنی بقا کے لیے سیا لوائی لورہے ہیں۔ غالب انگریزوں کی نظر میں مغل چو کھٹے میں اپنی صحیح جگه تسلیم کردانے۔ لیے لڑائی لڑ رہے تھے۔ ہمادر شاہ ادر غالب کی قسمت اور تقدیر باہم دگر مصبوطی کے ساتھ مر تھی۔ انگریزوں کی طرف سے برائے نام مغل اقتدار اعلیٰ کے اعتراف کا مفہوم بالکنابیہ ا جاگیردارانه نظام کو تسلیم کرناتها جس کا مغل بادشاه صدرتها مالب اس اعتراف کی بنایر خود اپنے رہے کے بورے احساس کے ساتھ انگریزوں سے رجوع ہونے تھے ۔ لیکن مغ بادشاہ ادر غالب ایک می تاریخی عمل کے کشتگان میں سے تھے ۔ دہ اس حکومت سے قانور دادری کے خواست گارتھے جو جان بو جھ کر ان کے قانونی حقوق کی قطع و برید کے دریے تھج ۔ یہ ایک سیاسی لڑائی تھی جو مغل بادشاہ صریحی طور پر بار رہے تھے اور غالب کا بنیادی الم یہ ہے کہ وہ اس صورت حال سے لازی طور نر واقف بھی رہے ہوں گے ۔ ان شامی لواز ے جو لال قلعے کی چارد بواری میں مغل بادشاہ نے ابھی تک ترک نہیں کیے تھے شاید عام آدمی کو اس مغالطے میں مبتلارہنے کی تحریک ملی ہو کہ تماشا تو انھی ختم نہیں ہوا ۔ لیکن چوں کہ دہ ایک شاعر نیز غیر معمولی حساس اور حد درجہ زود فہم شخص تھے یہ تقریبا لقینی ہے کہ یہ ردئے کار حقیقی عوامل کو نہ سمجھتے ہوئے بھی غالب اس ام سے آگاہ تھے کہ شان دار مغل عمارت ادر اس کے متلام اداروں کی بنیادیں کھو کھلی ہو جکی بیں یہ ملک کے دوسرے باشدول کی طرح سے یہ بات ان کی بھی گرفت میں نہ آئی کہ انقلاب سر سی ہر منڈلا رہا ہے کین عام آدمی کے برعکس ان کو یہ سمجھنے کا شعور بھی تھا ادر موقع بھی حاصل تھا کہ انقلاب و توع پذیر ہورہا ہے اور وہ سیاسی نظام ، جس سے وہ واقف تھے ، شکست و ریخت کے عمل سے گزد دہا ہے ۔

وہ یہ صرور جانتے رہے ہوں گے کہ مغل اقتدار کو کچیر ہی عرصہ سپلے الیی ذات

اٹھانی بڑی ہے کہ اس سے سلے اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ اٹھاروی صدی عیسوی میں مغل بادشاہ کو جانوں ، مرہوں ، افغانیوں اور نادرشاہ کے باتھوں جو مصائب برداشت کرنے مڑے وہ قصص و روایات کا ایک حصہ اور زبان زد خاص و عام تھے ۔ قلع میں پابندی سے حاضری دیے والے ایک فرد اور بعد میں شاعری میں استاد شاہ کی حیثیت سے غالب انگریزوں کو متاثر کرنے کی سادر شاہ کی لاحاصل اور باعث ذلت کو ششوں سے ضرور واقف رہے ہوں گے ۔ انھوں نے یہ بھی دہکھا ہو گا کہ قلعہ ، معلیٰ اپنی گزشتہ شان و شوکت کے مقابلے میں مادی طور رپر کس حد تک زوال پذیر ہوچکا ہے۔ جیسے می سیاسی اقتدار کی جوش اور سیجان میں لانے والی لریں خشک ہونا شروع ہوئیں شامی محل الیے مرجمایا جیسے ایک بودا پانی کی کمی سے مرجھاجاتا ہے۔ نادرشاہ کا تخت طاؤس کو لے جانا اس کی دیرانی کی وجہ نہیں تھی اور نہ می جانوں اور غلام قادر روہیلہ کی غارت گری سے بہنچنے والا نقصان ناقابل تلافی تھا ۔ لال قلعے کی خستہ حالی کی دجہ یہ تھی کہ اب مغل خود سلطنت کے فرمال ردا نہیں رہے تھے۔ ان کے اختیارات ایک بے حقیقت صوبے دار کے اختیارات سے بھی کم تھے اور ان کے ذرائع آمدنی اکبر کے زمانے کے کسی اوسط درجے کے منصب دار کے ذرائع آمدنی سے مجی کم تھے۔ استف ہیبر ، جے ۱۸۲۴ء میں محل دیکھنے کا موقع ملاتھا ، لکھتا ہے کہ کسی زمانے میں شان دار دلوان عام " ہر طرح کے کاٹ کباڑ ، ٹوٹی ہوئی پالکیوں اور خالی صندوقوں سے اٹا ہوا تھا اور تخت شامی پر کبوتروں کی بیٹ کا ایسا ردا جما ہوا تھا کہ اس کے نقش و نگار بہ مشکل قابل شناخت رہ گئے تھے۔" ہیرے جیسی موتی مسجد" بھی اس کس میرسی کی حالت میں اور خستہ حال تھی اس کی دلواروں سے بیپل کے پیر اگ رہے تھے اور کوئی برسان حال نہیں تھا۔ " کم و بیش اسی زمانے میں سیر کے لیے آنے والے ایک اور شخص نے دمکھا کہ دلوان خاص میں جواہر کی جگہ نقلی جواہر نے لے لی ہے جو حیک دمک کے فریب نظر کا باعثُ تو ہوتے ہیں لیکن جن میں جواہر کی اصلی درخشانی کا فقدان ہے۔ یہ ایسا فرق تھا جو مغل بادشاہوں کی حقیقی قلب ماہیت کو علامتی طور سے ظاہر کرتا تھا ۔ غالب اس بربادی اور بوسیگی کو بہ آسانی محسوس کر سکتے تھے ،اس لیے شیس کہ دہ اس کا زیادہ اقبال مندی کے دنول سے موازیہ کرسکتے تھے ، بلکہ اس لیے کہ وہ بجین ہی سے مغلوں کے شاہانہ تمول اور شان و شوکت کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے والی کھانیاں سنتے آئے تھے۔ ہیرے اور زمرد ، لعل اوا نیلم جیسے قیمتی پھر اور خالص سونے کے نقش و نگار کے ساتھ لاجورد ، عقیق اور فیروزے وغیرہ وغیرہ کی نفسین مرصع کاری ، نہایت بیش قیمت ریشی پردے ، پرُ تکلف قالین اور تخت خفرہ کی نفسین مرصع کاری ، نہایت بیش قیمت ریشی کے ان کو بھلانا ممکن نہیں تھا۔ تخت طاؤس اتنے زیادہ قریب زبانے ہیں معرض وجود ہیں تھے کہ ان کو بھلانا ممکن نہیں تھا۔ غالب اپنے بادشاہ کو دہرے ہوکر تسلیم بجالاتے ہوئے بھی لامحالہ گردوپیش کی بوسیدگی پر غور کرتے رہے ہوں گے اور انگریز رزیڈنٹ کے بڑھتے ہوئے اقتدار کے سامنے بادشاہ کی گھٹی ہوئی اہمیت کا احساس بھی انھیں لازی طور پر ہوتا رہا ہوگا۔

ایک شاعر کی حیثیت سے آشوب زمانہ کا شدید احساس رکھنے میں غالب انو کھے نہیں تھے ۔ پچھلی صدی کے تبین نام در شعراً ، سودا ، خواجہ میر درد اور میر تقی میر کی اپنے عمد کے واقعات کے تعلق سے تاثر پذیری بھی ایسی ہی تھی ۔ اپنی متعدد تحریروں میں سودا نے اس وقت کی افراتفری اور نراج پر اور مغل بادشاہ کی بے کسی و بے چارگی پر ماتم کیا ہے ۔ سودا کے ہم عصر میر نے بھی ایسے ہی کرب کا اظہار کیا ۔

ددی علام قادر روہیلہ کے ہاتھوں شاہ عالم ثانی کے اندھے کیے جانے سے دبلی کے ہر باشندے کے ہوش کم ہوگئے تھے لیکن یہ میر تھی میر تھے جنھوں نے شعر کے ذریعے اس الحمیے کو زندہ جادید بنایا ۔

فالب کے زمانے میں اتھل پھل اور ذہن کو متوحش کردینے والے واقعات زیرِ زمین ہوگئے تھے۔ پچھلی صدی کی افراتفری اور نراج کی جگد " امنِ برطانوی " کی منجد بے انصافی نے لے لی تھی۔ قسمت آزبا لٹرے اور دغاباز دیوان برطانوی حکومت کے بہ زور وجود میں لائے ہوئے استحکام سے مغلوب ہوچکے تھے۔ غلام قادر روہیلہ یا نادرشاہ کی طرح انگریز لوٹ مار کر جلد از جلد رخصت ہوجانے کی مہم پر دیلی نہیں آئے تھے۔ استعماری حکومت کا تقاضا نظم و صنبط کا قیام اور سیاسی غیریقینی کیفیت کا اختتام تھا۔ انگریزوں کے پاس اپنے سیاسی اقتدار کی پشتی بانی کے لیے مادی طاقت تھی اور انھوں نے اس امر کو ذہن نشین کرنے سیاسی اقتدار کی پشتی بانی کے لیے مادی طاقت تھی اور انھوں نے اس امر کو ذہن نشین کرنے کے لیے کہ ان کی حکومت چاردن کی چاندنی نہیں ہے ان دونوں کو نظم و نسق کے ایک بنیادی نظام کے قیام کے لیے استعمال کیا۔ محاصل کی موثر طریقے سے وصولی سیاسی مخالفت

کو سختی سے نسبت و نابود کرنے کے بعد ہی روبہ عمل لائی جاسکتی تھی نیز ادا کنندہ کو انچی طرح سے یہ یقین دلانے کے بعد کہ وصول کنندہ استواری کے ساتھ صاحبِ اختیار و اقتدار سے ۔ یہی وہ استعماری طربق عمل تھا جس نے دہلی کے ہر طرف سے مصیبتوں کے نرغے میں چھنے باشندوں کے لیے معمول کی زندگی کا بھرم بحال کیا ۔ لیکن اس مغالطے میں ڈالنے میں والے سکون کے نیچے غالب کو ایک گری پیش اندیشگی کا احساس تھا کہ کوئی بنیادی تغیر واقع رہا ہے اور قوانین ، قابلِ اعتماد سمارے اور معتبر شہاد تیں ، جیسا کہ وہ انھیں جانتے تھے ، ناقابلِ تنسیخ طور پر تغیر پذیر ہیں :

بهوا مخالف و شب نار د بحر طوفال خیز مسسسه کنگر کشتی و ناخدا خفت است

( باد مخالف چل بی ہے ، رات اندھیری ہے اور سمندر میں طوفان آیا ہوا ہے ۔ جباز کا لنگر اوٹ چکا نیے اور ناخدا سورہا ہے ۔)

برطانوی اقتدار کے استحکام و توسیح اور مغل اقتدارِ اعلیٰ کے ذوال کے مابین توافقِ زمانی اتنا واضح تھا کہ ممکن ہی نہیں تھا کہ اس پر نظر نہ پڑے ۔ یہ سمجھ بیں آنے والی بات ہے کہ غالب ان دو کے باہم دگر تعلق کا ادراک ایک زوال پذیر جاگیردارانہ نظام اور اس کو مغلوب کرنے والی استحصال کنندہ استعماری طاقت کے مفہوم بیں نہ کرتے رہ ہوں ۔ وہ برطانوی وجود کو تسلیم کرنے کو راضی تھے کیوں کہ ان کے خیال بیں یہ کوئی اضلاقی مسئلہ بالکل نہیں تھا ۔ ان کے زمانے کے سیاق و سباق بیں جہاں پناہ کے حضور بیں دہرے ہوکر تسلیمات بجالانے اور انگریز رزیڈنٹ کو سلام عرض کرنے بیں کسی تضاد یا شاقض کا بہلو نہیں نکلتا تھا ۔ عمل درامد کی اہمیت اور بے یقینی کے دباؤ نے ان دونوں کو ترتیب دے کر نما اور قیصر والے اس فارمولے کے ہم آہنگ اطلاق کی تشکیل کی تھی : دونوں کو وہ ادا کرو جو ان بیں سے ہرایک کو واجب الادا ہے ، ایک کو وہ تعظیم دو جو ازروئے قانون اقتدار اعلیٰ کا حق ہے ۔ لیکن عرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے مرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے سرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے سرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے سرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے سرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کے مقدمے میں خود اپنے تجربے کی دوشنی میں غالبا انھوں نے سرور زمانہ کے ساتھ اور پنشن کی مقدمے میں خود اپنے تیز بھی ہیں اور اس سے متناقفن بھی ۔ اس

احساس نے کلیت استدلالی کبدیگ کی شکل کبی نمیں اختیار کی ، یہ ادراک کی محف خفیف سی ایک جھلک تھی ، استعماری طریق عمل کے حقیقی نمائج و عواقب کا ابتدائی نیز مبہم تصور تھا۔ اس ادراک کی شادت میں ان کی تحریروں میں ، کم از کم ، ۱۸۵ء سے قبل کے عمد میں ، مم کو وضاحت سے کوئی بات نمیں ملتی ۔ لیکن ارادیۃ مبہم پیکر تراشی کے باوجود حسبِ ذیل اشعار کا گہرا طنز کافی واضح اشارے فراہم کرتا ہے :

نہ لٹتا دن کو تو کب رات کو یوں بے خبر سوتا

ربا کھٹکا نہ چوری کا دعا دیتا ہوں رہ زن کو
فلک سے ہم کو عیش رفتہ کا کیا کیا تقاضا ہے
متاع بردہ کو سمجھے ہوتے ہیں قرض رہ زن پر
کھی یہ پیکر تراشی خطرناک حد تک واضح بھی ہوسکتی تھی:
آئی اگر بلا تو جگہ سے ملے نہیں
ایرائی دے کے ہم نے بچایا ہے کشت کو
"رہ زن" اور " دزد " جیسے الفاظ بار بار استعمال میں آتے ہیں ۔
سپر را توبہ تاراخ یا گماشستہ،
شہرچہ دزد زما برد در خزانہ، تست

ر چرخ گردوں کو تونے ہمیں تاراج کرنے پر مقرر کیا ہے۔ لیکن جو کھے راہ زن نے ہم سے حچسنا وہ تیرے خزانے میں تو نہیں پہنچا۔)

اس دھٹائی سے جے رہنے والے رہ زن کے سامنے شاعر خود کو بےبس اور سرِ تسلیم نم کرنے پر مجبور محسوس کرتا تھا اور اسے الیا لگتا تھا کہ سمجی وسائل اس کی دست دس سے باہر ہیں اور وہ جو بھی کرے نتیجہ صفری رہے گا:

> غالب کچہ اپنی سعی سے لینا نہیں مجھے خرمن جلے اگر نہ ملخ کھائے کشت کو

ا کی اور شعریس انھی جذبات کا اظہار ملتا ہے لیکن غیر معمولی باموقع پیکر تراشی کے ساتھ:

- ابیرا: ده نمره جس ک قربانی دے کرشاہ شطرع کومات سے بچایا جائے

مثال یہ مری کوششش کی ہے کہ مرغِ اسیر کرے قفس میں فراہم خس آشیاں کے لیے

بڑی حد تک بے لبی کا یہ احساس نتیجہ تھا خود جباں پناہ کی اس بے لبی کا جس کا مسجی کو شدت سے احساس تھا۔ اپنے فارسی اشعار میں سے ایک میں غالب خود اپنی حالت کو میر کاردال سے مربوط کرتے ہیں:

براهِ خفتنِ من هر که بنگر و داند که میرِ قافله در کاردال سرا خفت است

بعض ادقات صورت حال کے تعلق سے وہ غیر سنجدہ بھی ہوسکتے تھے:

اس سادگی پہ کون مذ مرجائے اسے خدا کڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار بھی نہیں

لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ بنیادی طور سے جاگیردارانہ شاہی نظام کے ساختہ پرداختہ فرد کی حیثیت سے انھیں ایک ایسے مستحکم شاہی مرکز کی غیر موجودگ کا شدید احساس تھا، جس سے دہ اپنی شناخت کا رشتہ جوڑ سکس ۔

> کمال تک ردؤل اس کے خیمے کے پیچیے قیامت ہے! مری قسمت میں یارب کیا یہ تھی دیوار پتھر کی ۔ ۔ ۔ ؟

> > يا کھر

تخن نتیت در لطف این قطعه غالب بیشتے بود ہند کا دم ندارد (غالب اسس قطعے کی لطافت میں کوئی شبہ نہیں ۔ ہندستان ایک بہشت ہے جس میں آدم کا وجود نہیں ۔ )

ایک سطح پر شاہی مرکز کی اس غیر موجودگی کو ایک سیاسی تصور مجرد کی حیثیت سے اپنے داخل کا ایک جزو بنالیا گیا اور دوسری سطح پر اس کے نتائج و عواقب ٹھوس اور مادی بھی تھے۔ عہد وسطیٰ کی روایت میں ایک پیشہ ور شاعرکی اہم ترین وجہ معاش شاہی سرپرست تھی۔ اگر شاعرکی زندگی شابانہ فیاضی کے عہد میں بسر ہوتی تو اس کے شاہی سرپرست کی داد

و دہش ہے حساب بھی ہوسکتی تھی۔ غالب کی توقعات جن کا سرچشہ یہ روایت تھی ، اس عہد کے سیاسی حقائق سے بری طرح ٹکرائیں۔ مغل دربار کی جھوٹی ٹیپ ٹاپ کسی سے تھی نہیں تھی ۔ بہادر شاہ ظفر نود شاعر اور شاعری کے سرپرست تھے لیکن سیاسی حالات نے مغلوں کے پاس صرف شاعری کی قدر بچانے کی جس چھوڑی تھی لیکن شعر لکھنے والوں کی مالی اعتبار سے دل جوئی کے لیے کافی وسائل نہیں چھوڑے تھے ۔ شنج ابراہیم ذوق شاعری میں استاد تھے اور اپنی خدمات کا مالی صلہ بھی بےشک پاتے تھے ۔ مغل داد و دہش کی خلعت بوسیہ صرف اس قابل رہ گئی تھی کہ اس پر دکھاوے کے لیے بہ مشکل ایک رتن ٹائکا جاسکے ، وہ اکبر اعظم کے برعکس جس نے بے شکلف و بہ سہولت تمام شان و شوکت کے جاسکے ، وہ اکبر اعظم کے برعکس جس نے بے شکلف و بہ سہولت تمام شان و شوکت کے ساتھ ایسا کیا، نور تنوں کی متحل نہیں ہوسکتی تھی ۔ ذاتی سطح پر ظفر کے ذوق کو بہ حیثیت ملک ساتھ ایسا کیا، نور تنوں کی متحل نہیں ہوسکتی تھی ۔ ذاتی سطح پر ظفر کے ذوق کو بہ حیثیت ملک الشمرا منتخب کرنے پر غالب ناراض تھے ۔ تاہم مسئلے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے بادشاہ کو این کی پند کے لیے معاف کیا جاسکتا ہے مگر اس دور کے حالات کو کیسے معاف کیا جائے وان کی پند کے لیے معاف کیا جائے دائی صرف کیا جائی داد و دہش پر اس شدت سے روک لگادی تھی کہ غالب جیسے نام ور شاعر جھنوں نے شاہی داد و دہش پر اس شدت سے روک لگادی تھی کہ غالب جیسے نام ور شاعر حصے میں نام دری کے علادہ اور کھے بھی نہیں آسکتا تھا ۔

غالب کی اس مخفی کبیدہ خاطری کی جھلک ان کی تحرید ان بین نظر آتی ہے۔ مغلیہ شاہی خاندان کی مجوزہ تاریخ کی بہلی جلد " مہر نیم روز "کی تمسید میں وہ ظفر کو شاہ جہاں کے عمد کی یاد دلاتے ہیں جب شاعر کلیم کو اکثر سونے چاندی ، لعل اور موتیوں میں تولا جاتا تھا۔ شکایت کی شدت میں اس وقت اصافہ ہوتا ہے جب وہ آگے در پردہ تعریض کرتے ہیں کہ کلیم کے اشعار خود ان کے اشعار کے سامنے پھیکے دکھائی دیں گے۔ اگر مغل غالب کی توقعات کو پورا کرنے سے قاصر تھے تو انگریز انھیں پورا کرنے کے لیے رصامند نہیں تھے۔ ملکہ ، وکٹوریہ کی شان میں ایک قصیدے میں غالب نے اس کا ذکر کر کے کہ ایران کے شمنشاہ اور دوسرے فاتح بادشاہ معمولا آپ شاعروں کو گاؤں جاگیر میں عطاکر کے اور ان پر سونے موتی کی بوچھاڑ کرکے مالا مال کردیتے تھے بہ صراحت بتایا کہ ان کی توقعات کیا ہیں۔

ماضی کے اس تصور اور زمانہ ء حال میں غالب کی تنگ دستی کا فرق روز روش کی طرح عیاں تھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ زمانہ ء حال سے اظہار ناخوشی کے لیے

وہ ماضی کی دہائی دینے کو ترجیح دیتے تھے اور یہ ممکن ہے کہ ان کے اردو ہر فارسی کو برزور اور علانیہ طور پر ترجیح دینے کی اصل سمی علت تھی۔ اردو ان کے زمانے کی عام پیند زندہ ذبان تھی اس میں اس نوخیر زبان کا جوش اور زور تھا جس نے ادبی نقطہ ، نظر سے اپنا شایان شان مقام حاصل کرلیا تھا ۔ کیکن اردو پر ایک داغ تھا ۔ وہ سیاسی افراتفری اور زوال کے عہد کی پیداوار تھی ۱۰ کبر یا شاہ حبال کے درباروں جیسے کسی مقتدر اور نام ور دربار کی زبان نہیں تھی ۔ یہ تو کم زور را جانے والے اور بڑھتی ہوئی تنگ دستی کے شکار طبقہ ، امراکی اشک شوئی کا ایک ذریعہ تھی ۔ یہ ادب میں سار نوکی علامت رہی ہوگی کیکن یہ فارسی کی طرح ایک طاقت ور جاگیردارانہ شابی نظام کی رابطے کی زبان نہیں تھی ۔ ایک مورخ کی حربیت فکر کو بروتے کار لاتے ہوئے دلکھیں تو صورت حال بلاشبہ نهایت دل چسپ تھی: ایک ردبہ تنزل اور ناکام جا گیردارانه نظام کی حدود میں ایک جدید زبان میں ادب کی نشاة ثانیہ عمل میں اربی تھی ۔ گو کہ اس سے زمانہ ، مابعد میں اردو ادب کی ترقی کی بنیاد مرسی ، اس صورت حال نے ساتھ ہی ساتھ بنیاد ڈالنے والوں کو مادی صلے یا فائدے کے وسائل سے بیش تر محروم می رکھا ۔ غالب کے لیے اردو کو تسلیم کرنا اس صورت حال کو حق بہ جانب قرار دینے کے مترادف ہوتا ۔ اس کو قبول یہ کرنا ان کے احساس محرومی و ناکامی کی علامت تھی اور ان کے غلط وقت پر اور غلط جگہ پیدا ہونے کے احساس کی۔ غالب کے ہم عصر ادر سوانح نگار حالی نے ، جو اعلیٰ درجے کی ذہنی قابلیت کے شاعر بھی تھے ، ذکر کیا ہے کہ غالب اردد میں شاعری کو کوئی کار نمایاں نہیں سمجھتے تھے ۔ فی الحقیقت وہ اس زبان میں لکھنا اپنی کسر شان سمجھتے تھے ۔

فارس کا ، جے تاریخی وجوہ کی بنا پر خود مغلوں نے ایک گنگا جمنی بندستانی ثقافت کی تخلیق سے مربوط کردیا تھا ، اب زندہ زبانوں میں شمار نہیں رہ گیا تھا ۔ لیکن غالب کے لیے یہ امرِ واقعہ کہ اس کو سمجھنے اور اس کی قدر پہچانے والے اب معدودے چند ہی رہ گئے ہیں ان کے زمانے کی خرابی کا کھلا شبوت تھا ۔ وہ اکثر افسوس ظاہر کرتے کہ ان کی اردو غزلوں کے مداح تو کافی ہیں لیکن ان کے فارس کلام کی قدر پہچانے والا کوئی بھی نہیں ۔ انھوں نے علانیہ اپنے اردو کلام کی مذمت کی اور بادشاہ کے لیے تھی گئی ایک مشہور نظم میں یہ بھی تصریح کی کہ انھیں اردو شاعر ہونے کا دعویٰ ہی نہیں ہے ۔ بلاشبہ وہ اردو بہت نفسیں لکھتے

تھے اور آگے چل کر انھوں نے بہ شمول خطوط اپنی ساری نیز اسی زبان میں لکھی ۔ ان کر طرف سے اردوکی بہ بانگ دبل ناقبولیت غالباً ایک ایے تاریخی دور سے غیر استدلال رو گردانی کی محض ایک تقریب تھی ، جس کی یہ زبان ایک غیر معمولی طور پر نمایاں علامت بن حکی تھی ۔ جسیا کہ انھوں نے کھا :

بود غالب عند لیبے از گلستانِ عجم من زغفلت طوطیِ ہندوستاں نامیدش (غالب گلستانِ عجم کا عندلیب تھا۔ اپنی لاعلمی کی وجہ سے میں نے اسے طوطی ہندستان کہا)

ماضی سے چھٹے رہنا ، زمانہ ، حال کے کسی مجھی پہلو سے جو ماضی کے تسلسل کی ضمانت دے کھینج تان کر تسکین حاصل کرنا ایک ڈہتے ہوئے جاگیردارانہ نظام کے ملبے میں پھنے افراد کا تم و بیش فطری رد معمل ہے۔ غالب کا اپنی عالی نسبی کے بارے میں باربا دہرایا جانے والا اور مبالغہ آمیر ادعا غالبا اسی رد عمل کا مرہون منت ہے اور جب اسے مد گر رکھا جائے تو بلاشبہ زیادہ قابل فہم ہے ۔ ان کے اجداد بھاڑے کے ساپی تھے جو اپنے میدان عمل میں اس حد تک کام یاب ہوئے تھے کہ غالب بجا طور پر اشرافیہ کے رہے کے دعوے دار ہوسکتے تھے۔ انگریزوں کو اس امر کا قائل کرانا غالب کے لیے وقار کا مسئلہ تھا اور تدبیر کا بھی ۔ لیکن اس بات کی شہادت ہے کہ غالب نے آین عالی نسی کے بارے میں باربار دہرائے جانے والے مبالغے کو واقعی سے ماننے کے لیے خود کو قائل کرلیا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بالفعل برطانوی اقتدار کی چھتر حھایا تلے ایک بےبس بادشاہ اور بےدست و پا امرا کے پاس اپنی شاموں کو اپنے جنگ جو یامہ ماضی کی یادوں سے رنگین بنانے کے علادہ اور کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ ان کی وظیفہ خواری کی زندگی ان کے اجداد کے زمانے سے ، جب سلطنتس قائم کی گئی تھیں اور مال و دولت کی فراوانی تھی ؛ جتنی زیادہ دور ہوتی جاتی تھی ، اتنا ہی زیادہ دہ اپنے فرصت کے اوقات اپن عالی نبی کی مبالغہ مریز تعریف و توصیف میں صرف کرتے تھے کہ ہمارے اجداد الیے نام در امیر اور الیے بہادر سورما تھے۔ یہ انہماک اور ذہنی کیفیت اتنی واضح تھی کہ اتفاقا ملک کی سیر کو آنے والا تھی اسے محسوس کرسکتا تھا : " یہ محصن عدے کی خواہش نہیں ہے جو تعلیم یافتہ سلمانوں کو ہندستان کے پرانے ادوار کی یاد کو سینے سے لگائے رکھنے پر مجبور کرتی ہے ۔ وہ کھتے ہیں کہ "ہم بادشاہ اور اس کے خاندان کی سلامتی کے لیے ہر رات دعا کرتے ہیں کیوں کہ ہمارے آبا و اجداد نے اس کے آبا و اجداد کا نمک کھایا تھا ۔ "یعنی ان کے باپ دادا اس کے باپ دادا کی ملازمت میں تھے اور نتیجت ان کا شمار ملک کے طبقہ ، امرا میں ہوتا تھا ۔ آیا ہے واقعی الیا تھا اس کی کوئی اہمیت نہیں ۔ انصوں نے خود کو اور این ججوں کو باور کرادیا کہ صورت حال ایسی ہی تھی ۔ "

دیلی پر انگریزدل کے فوجی قیضے نے ان سیاسی آرزدؤل اور امیدول کا جن کی جاگیردار امرا کو لگائے رہے ہوں گے گلا گھونٹ دیا ۔ ساتھ ہی ساتھ گر محض اتفاقا نہیں ، سماج کا یہ طبقہ مالی پریشانیوں میں بھی بستا تھا ۔ جسیا کہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں مورد فی طور پر اور سونے پر سماگہ یہ کہ خود اپنی طبیعت کی افتاد کے لحاظ سے غالب کا نظریہ ، زندگ جاگیردارانہ تھا ۔ وہ خاندانی امرا کے دائرہ ، اقتدار میں کمی سے اور عوام کا لانعام کی طرف سے اس جامہ پر تکلف کے ، جو ہمیشہ سے مغل اقتدار کی زینت تھا ، تار تارکیے جانے پر برہم تھے ۔ ان کا یہ تکلف کے ، جو ہمیشہ سے مغل اقتدار کی زینت تھا ، تار تارکیے جانے پر برہم تھے ۔ ان کا دو تعمل زمانے سے مناسبت رکھتا تھا : زمانہ ، حال کی ناخوش گواری سے بجنے کے لیے اپنی ماضی کو آسمان پر چڑھانے کی کوشش اور اس کے اب بھی برمحل اور مفید مطلب بونے کا ادعا ۔ چناں چہ برطانوی سرپرستی کے دباؤ سے خمیدہ کمر اور افتیارات سے محودم بادشاہ کے سایہ ، عاطفت میں شگ دستی کی زندگی بسر کرتے ہوئے غالب باربار تیمور کے نام ور خاندان کا خلف اور قدیم ایران کے اساطیری بادشاہ فریدون کی نسل سے ہونے کا اور ترکی فریاں رواؤں پشنگ ، سنج وغیرہ کے مشور زمانہ خانوادوں سے تعلق کا دعوی کرتے ہیں :

غالب از خاک پاک تورانیم لا جرم در نسب فرہ مندیم این جمیم از جباعت اتراک در تمامی زماہ وہ چندیم این جباعت اتراک سے ہیں۔ بلاشبہ یہ اعتبار نسب ہم نہایت خوسش بخت ہیں۔ ترکوں کے ایبک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور کمال ہیں فوسش بخت ہیں۔ ترکوں کے ایبک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور کمال ہیں فوسش بخت ہیں۔ ترکوں کے ایبک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور کمال ہیں فوسش بخت ہیں۔ ترکوں کے ایبک قبیلے سے ہمارا تعلق ہے اور کمال ہیں فوسش بخت ہیں۔ ترکوں کے ایبک قبیلے سے ہمارا تعلق سے اور کمال ہیں فوسش کناہ بڑھ کر ہیں )

يا کھر

حاقی چون کی افرا سیا بیم دان که اصل گوہرم از دودہ ، جم است میراث من کہ سے بود اینک به من سپار نیس کی سے بود اینک به من سپار زیل لیس رسد بهشت که میراث آدم است (ساقی بیس پشنگ اور افرا سیاب کی نسل سے بوں اور تو جانتا ہے میرے گوہر کی اصل خانوادہ ، جم سے ہے ۔ میری میراث شراب ہے اور باغ بہشت ، یہ تو آدم کا دریث ہے ، جو مجھے بلنا بی چاہیے ۔) خاندان کی اصل اور حسب نسب کے بارسے بیس اس طرح کے اذکار غالب کی تحریدں بیس اکمر ملتے ہیں ۔ یہ شیب کا مصرعہ ان کے باں اس بلند آہنگ ترتیل سے دہرا! گیا ہے کہ حالی جیبے ہم عصروں نے بھی اس پر خاص طور سے توجہ دی ہے اور اس کے بارسے بیس اظہارِ خیال کیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرز زندگی کو ترک کرنے کی بجائے جس کی بیس اظہارِ خیال کیا ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اس طرز زندگی کو ترک کرنے کی بجائے جس کی اس کے امیرانہ اور سپر گرانہ ماضی کے ان کے اسپنے تصور سے توقع کی جاتی تھی وہ مقروض رہنے کو ترجیح دیہے تھے ۔

واقعی اس صورت بیں جب کہ انگریزوں کے فوجی دستے دبلی کو اپنی زد بیں لیے بوئے پہاڑی سلطے پر مرکوز تھے یہ بات قابلِ فہم ہے کہ غالب ترجیج اس بات کو دیئے تھے کہ ان فوجی دستوں کے بیے اس زمانے کو نظر بیں رکھیں جب خود ان کے آبا و اجداد کام ران فاتحوں کی حیثیت سے ہندستان آئے ۔ کیوں کہ اگر دہ زمانہ ، حال کی طرف لوشتہ تو حقیقت واقعہ یہ تھی کہ برطانوی فوجی قیضے نے سامی میدانِ عمل میں جاگیردار طبقے کی آرددوں اور تمناوں پر قطعی طور سے پانی پھیر دیا تھا ۔ اس بارے ہیں ، شاید تحت شعودی طور پر کمیں حسرت جال کاہ البتہ رہ گئی تھی ۔ اپنے فارسی جموعہ ، کلام میں انگریزوں کی طرف واضح اشارہ کرنے کے ساتھ ساتھ وہ دوسری تلافیوں کا ذکر کرتے ہیں ؛

گر از رایتِ شاہانِ عجم برچیدند بہ عوض خامہ ، گنجینہ ، فشائم دادند افسر از تارکِ ترکانِ لیٹنگی بردند بہ سخن ناصیہ ، فر کیا نم دادند ( شاہانِ عجم کے جھنڈوں سے لعل و گهر نوچ لیے گئے اور اسس کے عوض میں مجھے گنجینہ فشال قلم دے دیا گیا۔ ترکانِ پشکی کے سرسے تاج چھین لیا گیا اور اسس کے عوض میں میرے سخن کو کیا نی بادشاہوں کا کرڈ فر دیا گیا۔)

زیادہ صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے اپنے ایک خطیس وہ انسوس ظاہر کرتے ہیں :
"دائے قسمت کہ مجھے زیاں زدہ و سوخت سامال بناکر پیدا کیا گیا ۔ میری تخلیق اپنے اجداد کی
طرح جنگی کارناموں کے لیے نہیں ہوئی ۔ ۔ " اس آہ و زاری ہیں غالب کی طرف سے ماضی کی
مبالغہ آمیز حمد و ثنا کا اصلی نفسیاتی سبب مضمر ہے ، وہ مبالغہ آمیز حمد و ثنا جس نے انھیں
اپنی ایک مشہور نظم ہیں یہ اعلان کرنے پر مجبور کیا کہ :

مو پشت سے ہے پیشہ ، آباسپہ گری کچھ شاعری ذریعہ ، عزت نہیں مجھے

حقیقت اور اسطور تاریخ کے عبوری دور بیں بہ آسانی گھل مل جاتے ہیں ۔ مغل سلطنت جال بہ لب تھی کیکن اس کا خاتمہ ابھی نہیں ہوا تھا ۔ انگریز نئے فرماں روا تھے کیکن اس کا کھلے بندوں اعلان انھوں نے ابھی نہیں کیا تھا۔ اس دھند لکے میں ماصنی کے قوانمین برقرار تھے ، طرز زندگی میں بھی تبدیلی نہیں آئی تھی ۔ لیکن نئے واقعات و رجحانات ان دونوں کی بیخ کنی کررہے تھے ۔ یہ جالات میں تغیر کا • غیر لقینی اور منقسم وفادار یوں کا • واہمے اور حقیقت کے معنی خیز اور پےچیدہ عمل باہمی کا دور تھا۔ تبدیلی کی معروضی قوتیں اور عوامل موجود تھے لیکن ابھی وضاحت کے ساتھ قابل شناخت نہیں تھے۔ سیاسی شعور ماضی کے زور حرکت اور بوجھ سے سحرزدہ تھا ۔ نیچے کی طرف جاتی ہوئی ڈھلان کا آخری مرحلہ شروع ہوچکا تھا لیکن ان لوگوں کے لیے جو اس کا ایک حصہ تھے سفر کے اختتام پر روشنی کی کوئی سبیل نہیں تھی ۔ «خطاب ادر لبعض حقوق کی برقراری کے ساتھ ملحقہ سلطنت کی بیہ دنیا · خسۃ حالی اور ناامیدی کے پس منظر میں دیمر جبیبی نفاست و شائستگی کی یہ دنیا ، مغلوں کے غروب آفیاب کی یہ روشن شاید به تدریج خود می گم نامی کے اندھیرہے میں گم ہوجاتی ۔ "کیکن انگریز واقعات کی رفتار بڑھانے کے لیے بے قرار تھے۔ ۱۸۵۲ء میں انھوں نے طے کیا کہ مہادرشاہ کی وفات کے بعد شاہی خاندان کو الل قلعہ چھوڑنا اور شہر کے باہر قطب مینار کے پاس کسی عمارت میں منتقل ہونا ریٹے گا۔ یہ بھی طے کیا گیا کہ ہمادر شاہ کے جانشین کا خطاب «شاہ " نہیں

بکہ "شاہ زادہ " ہوگا ادر انگریزدں کی طرف سے دیے جانے والے وظیفے کی رقم بھی کم جائے ۔ جائے گی۔ مغل بادشاہ کے درباری ، انگریزوں کے وظیفہ خوار ، تنگ دست امیرزادے ، رئیس زادے ادر دبلی کے باشندے مرزا محمد اسداللہ خاں غالب نے زودفہمی سے نز آتے ہوئے انجام کا اندازہ لگالیا۔ ۱۸۵۳ء میں انھوں نے اپنے شاعر دوست جنون کو لکھا "قلع میں معدودے چند شاہ زادے اکٹھا ہوتے اور اپنے اشعار

ر پڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی میں بھی محفل میں شریک ہوجا تاہوں۔ یہ صحبت بھی کچھ ہی دنوں کی ہے۔ کون جانتا ہے شعرا پھر کب اکٹھا ہوں گے بھی ۔"

تین سال بعد دربار ۱۰س تمام طرز زندگی کے ساتھ جس سے غالب واقف تھے اور غالب کی شاخت تھا الیں اتھل پتھل اور الیے تشدد کے درمیان تہس نہس ہوگیا جس پہلے کوئی نظیر نہ تھی ۔ مغل شاہی خاندان کا خاتمہ ہوگیااور بہادر شاہ جلاوطن کردیے گئے لیکن اس وقت بھی جب شان و شوکت اور دھوم دھام کے ساتھ امن برطانوی کا ڈھنڈورا : جاربا تھا پیش بین اور واقعات پر نظر رکھنے والا شاعر غالب ایک طرف کھڑا ہونے اور اور انہاں و ایدی حقیقت کے اظہار کی صلاحیت رکھتا تھا :

نترہ ، ادج بنائے عالم امکاں نہ ہو اس بلندی کے نصیبوں میں ہے لیتی ایک دن باب: دو

## شهرِ ناز و نعمت

"رات کے کم و بیش ایک بجے ہیں نے اپنی پالی ہیں سے جھانک کر دیکھا تو چکی ہوئی فرحت بخش چاندنی ہیں مجھے جامع مسجد کے مینار دکھائی دیے ،اسی عظیم الشان اسلامی عبادت گاہ کے مینار جس کا شمار دبلی اور شمالی ہندستان کی دل بش ترین عمارتوں ہیں ہوتا ہے۔ جب ہم لوگ اور قریب پہنچے مجھے شہر کے گرد سرخ رنگ کی نہایت عمدہ فصیل دکھائی دی ۔۔ الیمی شان دار چاندنی اس سے پہلے ہیں نے کبھی نہیں دیکھی تھی اور جب ہم ندی یار کررہ تھے اور یہ عالی شان شہر ہمارے سامنے پھیلا ہوا تھا تو دونوں جانب منظر قابل دید تھا ،اسلامی عبادت گاہوں کے ست سارے خوش نما مینار آسمان سے باتیں کررہے تھے۔ "
سال ۱۸۳۸ ، تھا اور دن ۲۰ / جنوری کا ۔ ان سطور کی لکھنے والی دبلی کے انگریز رزیڈنٹ سرطامس مرکاف کی بیٹی ایمیلی بے لی تھی ۔ منظر ،جس کی اس سرخوشی کے عالم میں وہ تصویر کشی کر رہی تھی ، غالب کی دبلی کا تھا ، جبیا کہ اسے دبلی آتے وقت جمنا ندی کو کشتیوں کے

یل رہے پارکرتے ہوئے دکھائی دیاتھا۔ کشمیری دروازے کے باہر انگریز رزیڈنٹ کی عا شان کو ٹھی نہیج جانے پر اپنے باپ کے مشفقانہ اصرار پر ایمیلی اپنے مشتعل جذبات کو قابو میر لائی اور کچے دیر کے لیے سوگئی ۔ لیکن اگر وہ اور کچے دیر جاگتی تو شاید شہر میں طلوع صبح کا منہ بھی دیکھ سکتی اور یہ بھی مشاہدہ کر سکتی کہ طلوع ہوتے ہوئے سورج کی کرنیں شہر کے ان مقامات کو کیسے حیانٹتی اور انھیں نمایاں کرتی ہیں ۔ یہ اہم مقامات تھے جمنا کے کنار۔ مشرق کی طرف واقع اور قلعہ ، معلیٰ کے نام سے مشہور لال تجر تھر سے پتھر کا بنا ہوا بلتد د با لال قلعه ١٠س كے سامنے مغرب كى جانب واقع ٦٩٦٣ گز لمبى چار گز چوڑى اور نوگز اونچى ايسنها پھر کی فصیل سے گھرا ہوا قوس کی شکل کا شہر ، اس فصیل کے بہت سارے دروازے شمال میں کشسمیری دروازہ ، مغرب کی طرف موری ، کا بلی ، لاہوری اور اجمیری دروازے او جنوب میں تر کمان دروازہ اور دہلی دروازہ ،شہر سے گزرنے والی اور زاویہ ، قائمہ رہے ایک دوسرے کو کافنے والی دو برطی سر کس : چاندنی چوک اور فیض بازار ، شمال مشرق میں واق لال قلعے کی شان و شوکت کا برابری سے مقابلہ کرنے والی ۱ بین عالی شان بلندی ، وسعت او سربه فلک میناروں سے متاثر کرنے والی جامع مسجد اور شہر کے باہر بیاڑی سلسلہ جس کی در ختوں سے ڈھکی چوشیں کو شہر کی فصیل سے در ختوں ، جھاڑیوں ، میوہ باغوں ادر ٹوٹے پھوٹے کھنڈروں کا ایک سیاٹ اور مختصر درمیانی فاصلہ جدا کرتا تھا۔

شہر کی گنگا جمنی تہذیب کی خاص الخاص بستی ادر ملجا و مادی مغل بادشاہ تھے ۔ حالال کے عنفوان شباب کے دنوں میں اکبر شاہ ثانی مغل بادشاہ تھے ، ان سے زیادہ ان کے جانشین بمادر شاہ کی شخصیت کو شہر کے مزاج و خصوصیات کا صحیح معنوں میں مظہر اور لب لباب کھا جاسکتا ہے ۔ وہ پندیدہ آداب مجلس کی کسوٹی تھے ، اپنے زمانے کے مقبول عام نظریات ، اس کی کام یابیوں ، اس کی کم زوریوں اور اس کے دل بملادوں کی علامت تھے ۔ وہ ایک باکمال شاعر تھے ، جن کا تخلص ظفر وہ ایک اچھی نشانہ باز اور ممتاز شہ سوار تھے ۔ وہ ایک باکمال شاعر تھے ، جن کا تخلص ظفر تھا ۔ وہ ایک بابی عالمانہ شرح کھی تھی ۔ وہ شوق رنگ "کے قلمی نام سے خیال اور مصدی کی گلستاں کی ایک عالمانہ شرح کھی تھی ۔ وہ شوق رنگ "کے قلمی نام سے خیال اور مشمریاں تصنیف کرتے تھے ۔ وہ ایک باکمال ناہر شوق رنگ "کے قدردان و سمریوست تھے ، بیش تر درباد کی دل چسی سی کی بہ دولت خطاطی اور مصوری کے قدردان و سمریوست تھے ، بیش تر درباد کی دل چسی سی کی بہ دولت

دملی کا دبستانِ مصوری زندہ تھا ، حبال راجہ جیون رام اور حسین نذیر جیسے فن کاروں نے تربیت پائی ۔ خزانہ خالی ہونے کے باوجود انھوں نے باغات سے مغلوں کی محبت کے جس طرح سے بھی ہو اظہار کے لیے دسائل فراہم کیے اور ایک باغ شاہ درامیں اور دوسرا محل کی دلوار کے نیچے ترتیب دیا ۔ وہ شطرنج اور تاش تھیلتے تھے ، پیٹنگ بازی سے لطف اندوز ہوتے تھے اور مرغ بازی سے دل چیبی لیتے تھے۔ ان کی اپنی بلبل ، بلبل ہزار داستان ، عوام کو بے حد پیند تھی ۔ وہ اچھی غذا اور خوب صورت عورتیں پیند کرتے تھے ۔ شاہی پیند کی بہ دولت خصوصیت کے ساتھ آم 'شہر کا مرغوب ترین پھل بن گیا تھا ۔ وہ تنگ دست لیکن خوددار تھے ، سیاسی طور سے بے دست و پا لیکن بھر تھی جباں پناہ تھے ۔ دملی کی تہذیب کو ا کی خاص استناد حاصل ہوگیا تھا۔ مرور زبانہ کے ساتھ مختلف عناصر کے امتزاج سے اس شہر کے باشندوں کا ایک گنگا حمبیٰ طرز زندگی معرض وجود میں آیا تھا جو یہ ہی بناوٹی تھا اور نہ ی عمل جراحی و پیوند کاری کا نتیجہ تھا ، بلکہ بے ساختگل کے ساتھ شہر کی اپن شخصیت کا ا کی جزو بن گیا تھا ۔ یہ اس کی سماحی اور ثقافتی خصوصیات تھیں ( جن کی امتیازی حیثیت شہر کی ٹھٹول کو بھی صریحا دہلی کے لیے مخصوص رنگ روپ عطا کرتی تھی ) جنھوں نے ذوق کو "کون جائے ذوق ہر دلی کی گلیاں چھوڑ کر " کھنے ہر اکسایا ۔ بہادر شاہ ظفر جو اب عظیم الشان سلطنت کے فرمال روا باقی نہیں رہے تھے ۱۰س روحِ عصر کی علامت تھے۔

بادشاہ دین دار مسلمان تھے لیکن معاشرتی ہاتول صریحا غیر فرقہ پرستانہ تھا۔ دربار رکھشا بندھن ، دسہرہ ، ہولی ، دیوالی اور بسنت پنجی جیسے ہندو شوار ہوش سے مناتا تھا۔ یہ سوج بچار کے بعد اپنایا ہوا سیکولرزم کا رویہ نہیں تھا ، یہ تو اس حقیقی امتزاج کی ایک فطری توسیح تھی ہو اکبر اعظم کے عمد میں شروع ہوا جب مغل معاشرتی ماحول میں ہندو عناصر کے افذہ قبول نے نمایاں شکل افتیار کی ۔ اکبر نے ایک ہاج بوت راج کماری سے شادی کی اور ہندودک کو اپنی سلطنت میں اعلیٰ عمدوں پر مقرر کیا ۔ عوام کے لیے اکبر بادشاہ جہاں پناہ بھی تھے اور مہا بلی بھی ۔ شاہ جہاں کے بیٹے داراشکوہ نے بوگ و ششٹ ، گیتا اور اپینشدوں کا فارسی میں ترجمہ کروایا ۔ خود اس نے " مجمع البحرین " نام کی ایک کتاب کھی ، جس کا موضوع ہندومت اور اسلام کا تقابلی مطالعہ تھا ۔ اورنگ زیب صرف عارضی طور پر اس عمل کو روک

سکا ، مستقل طور پر نہیں۔ ظفر شاہ کے عهد تک یہ گنگا جمی تہذیب ایک درثے میں ملنے دائی طرز زندگی بن حکی تھی ، جے بادشاہ شاید تقویت تو سپنچا سکتا تھا لیکن اس پر اعترامز نہیں کرسکتا تھا۔

جب کسی روایت کے استحکام کے لیے ماحول سازگار ہوتو معمولی واقعات کو بھی ہو اسے مزید تقویت پہنچا سکتے ہوں غیر شعوری طور پر بڑھا چڑھا کر دستور کی شکل دے دی جاتی ہے۔ چناں چہ رکھشا بندھن کے توبار کو منانے کی رسم کو شاید بادشاہ نے اسی طرح باقاعدا دستور کی شکل دی ۔ قصہ بول ہے کہ صبح سویرے جمنا ندی سے اشنان کے بعد لوٹتی ہوئی رام جن گوڑ نامی ایک برہمن خاتون نے مقتول بادشاہ عالم گیر ثانی کی راستے میں بڑی ہوئی لاش کو پہنچان لیا ۔ بادشاہ کے سپایوں کو پہت چلنے اور اسے اپنی تحویل میں لینے تک بغیر چون و چرا کے اس نے لاش پر بیرہ دیا ۔ عالم گیر ثانی کے بیٹے اور جانشین شاہ عالم نے خاتون کو اس کے اس نے لاش پر بیرہ دیا ۔ عالم گیر ثانی کے بیٹے اور جانشین شاہ عالم نے خاتون کو اس کے اس نے لاش بدھن کے موقع بر اس کام کا صلہ دینا مناسب بچھا ۔ چناں چہ اس کے بعد سے ہرسال رکھشا بندھن کے موقع بر رام جن اسکے بنایت آراستہ پراستہ پاکی میں قلعے کو جاتی اور اپنے احسان مند شاہ بھائی کو رام جن ایک بنادھتی ۔ بدلے میں بادشاہ اس پر تحف تحائف کی مجربار کردیتے ۔ اس رسم نے سالانہ واشین کی صورت اختیار کرلی ، جے شاہ عالم کے جانشین اکبر شاہ ثانی اور ببادر شاہ اور رام جن کے گورانے کی خواتین غرض سبھی پابندی سے منا تے ۔

مرسال برسات میں دلی کے سمجی فرقوں کی طرف سے " پھول والوں کی سیر " کے نام سے معروف پھولوں کا جش منایا جاتا جس نے ظفر کے عمد میں ایک سالانہ تقریب کی شکل اختیاد کرلی ۔ جش کی ابتدا دل چسپ تھی ۔ ظفر وہ شاہ زادے تھے جن کو انگریزوں نے اکبرشاہ ان کی جانشینی کے لیے چنا تھا ۔ لیکن اپن چیستی ملکہ ممتاز محل کی ترغیب پر اکبرشاہ نے اس فیصلے کو ممتاز محل کے بیٹے مرزا جباں گیر کے حق میں بدلوانے کی سعی کی ۔ انگریز رضا مند نہیں تھے ۔ مرزا جبال گیر جوشلے نوجوان تھے اور نازبردادی کرنے والے اپنے والدین کے دویے سے بمت جٹا کر انھوں نے انگریز ریڈیڈنٹ سیٹن پر گولی چلاکر اپنی برہمی کا مطاہرہ کیا ۔ اقدام کے تیجے میں محض سیٹن کی ہیٹ اس کے سر سے گر بڑی ۔ لیکن بہما مظاہرہ کیا ۔ اقدام کے تیجے میں محض سیٹن کی ہیٹ اس کے سر سے گر بڑی ۔ لیکن بہرطال انگریزوں کو یہ حرکت انتی ناگوار گزری کہ انھوں نے جاں گیر کو الہ آباد جلا وطن

کردادیا۔ مرزا جبال گیرکی رنجیدہ مال نے سنت مائل کہ اگر مرے بینے کو دلی واپس آنے ک اجازت مل جائے تو میں مہرول میں حضرت خواجہ بختیار کاکٹ کی درگاہ شریف بر چادر اور پھولوں کی مسہری چڑھاؤں گی ۔ کچھ دقت گزرنے کے بعد انگریزوں نے شاہ زادے کی والیسی کی اجازت دے دی کیکن اس شرط ریکہ بادشاہ اپنے اس بیٹے کے اچھے چال چلن کی ضمانت دیں اور ظفر کی ولی عمدی کے موقف کو موضوع بحث مذ بنائیں ۔ مرزا جہاں گیر کی دہلی کو والبی کا دھوم وھام سے جش منایا گیا ۔ ممتاز محل نے منت بڑھانے کی دمیہ ریزی سے تياريان شروع كسي \_ پھولوں كا اكب خوب صورت چھتر بنايا كيا جس ير پھول دالول يعنى پھلمادوں نے خود اپنے خریے سے دیدہ ریزی سے بنائے ہوئے پھولوں کے ایک پنگھ کا اضافہ کیا ۔ پھر ان دونوں کو انتیاں ہے ایک بڑے جلوس کے ساتھ دلی کی درگاہ لے جایا گیا۔ مرزا جہاں گیر نے اپنے طور طریقے نہیں بدلے ۔ انھس بھر جلا وطن کیا گیا اور تخر کار ان کا اله آباد میں اکتئیں سال کی عمر میں انتقال ہوا ۔ به ظاہر وہ شاہ دانے کی شراب کے صد سے زیادہ استعمال کی وجہ سے جگر کی ایک بیماری (تشم الکبد CYRROHOSIS ) میں بہلاتھے لیکن سارے دربار کا اور دیاتی کے لوگوں کا زیارت کے لیے مہرول کو جانا ہر سال کا دستور بن گیا۔

"جشن کے کچے دن سیلے بادشاہ ، ملکہ اور محل کی سمجی خواتین و امراء دربار پالکیوں اور ہواداروں پر دبلی سے روانہ ہوتے ، جب کہ شاہ ذادے کلیل کرتے ہوئے گھوڑوں پر سوار ان کے ہم رکاب ہوتے ۔ ہمایوں کے مقبرے ، نظام الدین اولیا کی درگاہ پر حاضری دے کر اور صفدر جنگ کے مقبرے پر دو پہر کے کھانے کے لیے کچے دیر توقف کر کے شاہی مجلوس مہرولی پہنچتا جباں اس کا شایانِ شان استقبال کیا جاتا۔ خواجہ بختیار کاکی کی درگاہ کے پاس واقع جنگی محل کو جو اب کھنڈر میں تبدیل ہوچکا ہے لیکن ان دنوں ایک شاہی محل کی ساری شان و شوکت کے ساتھ صحیح سلامت تھا ، قالینوں اور جھاڑ فانوس سے بہ درجہ ، کمال آداست کیا جاتا۔ دوسرے دن بادشاہ جھرنے کو جاتے ، جبال قناتوں اور پردول کی

خلوت میں محل کی خواتین فرصت سے دقت گذار سکتی تھیں ۔ شاید بی کھی ایسا ہوتا ہو کہ اسس موقع پر بینہ کے کچھ تھینٹے نہ برای اور تب بادشاہ اور ان کے ہم راہی جھرنے کے مشرق میں واتع دل کش سیرگاہ امریاں یعنی آم کے درختوں کے کئج کی طرف منتقل ہوجاتے ۔ یہاں محل ک خواتین خود موسم کے پکوان تیار کرتیں ؛ سب مل کر کھیلتے کودتے اور ناچ گانے سے لطف اندوز ہوتے ۔

جش کے پہلے دن پیکھوں اور پھولوں کا جلوس جھرنے سے مشروع ہوتا ، ساتھ میں گویے اور سازندے ہوتے ، پہلوان اور ورزشی اپنے کرتب دکھاتے اور تلوار کے ہاتھ شکالتے ، اپنی رنگ بہ رنگی وردیوں میں سپاہی ساتھ ہوتے اور ممرول کے بڑے تکلف سے سج سجائے اور وشن میں نہائے ہوئے بازار سے گزرتا ہوا یہ جلوس جوگ مایا مندر پہنچتا ۔ دوسرے دن ایک اور بڑے جتن سے منظم کیا ہوا جلوس خواجہ بختیار کائی کے مقرے کو جاتا ۔"

جو کام ایک مسلمان خاتون کی طرف سے ایک مسلمان دلی کی درگاہ پر شکرانے بیں اور اظہارِ عقیدت کے طور پر شردع کیا گیا تھا ، ندہب و ملت اور ذات پات کی سرحدیں پارکر کے سارے شہر کے لیے زیادت اور جشن کی تقریب بن گیا ۔ بادشاہ خواجہ بختیار کائی کی درگاہ کو بھی جاتے اور جوگ مایا مندر کو بھی ۔ جلوس میں ان کے ساتھ جانے والوں میں ہندو بھی ہوتے اور مسلمان بھی ۔ اپنے خطوط میں سے ایک میں غالب اس تیوبار میں لوگوں کی برقی تعداد میں شرکت اور اس کے سکولر کردار کا ذکر کرتے ہیں :

"اس شریس ایک میلہ ہوتا ہے ، پھول دالوں کا میلہ کملاتا ہے۔
بھادوں کے میینے میں ہوا کرتا ہے ، امرائے شرسے لے کر اہل حرفہ تک
قطب صاحب جاتے ہیں ۔ دو تین شفتے تک دہیں رہتے ہیں ۔ مسلمین ادر
ہنود دولوں فرقے کی شہر میں دکانیں بند بڑی رہتی ہیں ۔ (خط به نام خواجہ
غلام غوث خال بے خبر ، مورخہ اکتوبر نومبر ۱۸۲۲ء) "

غالب کی دلی میں فرقہ درانہ فسادات نہیں ہوتے تھے ۔ ۱۸۵۲ء میں جب انگریز رزیڈنٹ طامس مٹکاف نے بقر عبد کے موقع پر ذبیحہ ، گاؤ کی اجازت دے دی تھی ، کچھ کشیدگی صرور تھیٰ ۔ ہندوؤں کے جذبات کا لحاظ کرتے ہوئے مغل بادشاہ روایت کی یابندی کرتے ہوئے اسس موقع ہر اونٹ کی قربانی دیتے تھے اور انھوں نے ذبیحہ ، گاؤ کی ممانعت کردی تھی ۔ انگریزوں نے تتائج و عواقب کو ملحوظ خاطر یہ رکھتے ہوئے اس ممانعت کو برخاست کردیا ۔ گو کہ ہندوؤں نے احتجاج کیا لیکن کسی طرح کا فرقہ وارانہ تشدد وقوع پذیر نہیں ہوا ۔ غالب اس سال کے ایک خط میں اس واقعہ کا ذکر کرتے ہیں: " بیال کی عبد کا ماجرا عرض کردں گا ۔ پہلے یہ تو بو کھیے کہ بہاں کول ( یعنی علی گڑھ ) کا کیا واقعہ مشہور ہے ، لاحول ولاقوۃ الا بالله به را تحمِن میں میں ذکر رہا کہ کول میں بڑی خانہ جنگی ہوئی اور ہندو مسلمانوں میں تلوار حلی ۔ دس بیس ادمی طرفین کے مارے گئے ۔ بیس چاہتا تھا کہ تم کو لکھوں کہ اس عرصے میں تمھارا خط شکیا اور حال معلوم ہوا ۔ میں جاتنا ہوں ایس می مشہور ہو گا کہ دلی میں تلوار حلی ۔ سو ، حضرت یہ تلوار حلی یہ خانہ جنگی ہوئی ۔ دو دن ہندو د کان داروں نے د کانیں بند کردی تھیں ۔ سو ، مجسٹریٹ صاحب بہادر اور کوتوال نے سارے شہر کا گشت کیا ۔ بہ ملاطفت و ملائمت و به تاکید و تهدید د کانس کھلوائس به بکریاں بھی فربان ہوئس اور گائس تھی ۔" ( خط به نام منشی نبی بخش حقیر ۱ جمعه ۵ / ستمبر ۱۸۵۲ء ) ۔

فالب کے خط میں اس واقعے کے بیان سے اس احساس کا پتہ چلتا ہے کہ انھیں واقعی بھین ہی نہیں آتا تھا کہ ہندو اور مسلمان ایک دوسرے کے خلاف تشدد پر بھی اتارو ہوسکتے تھے۔ صحیح صورت حال سے واقفیت پر انھیں اطمینان کا جو احساسس ہوا وہ خط سے ظاہر ہے اور وہ دلمی کے واقعات کے بارے میں مبالغہ آمیز افواہوں کی فورا تردید کرتے ہیں۔ یہ بچ ہے کہ عمد استعمار کے قبل بھی شمالی ہندوستان میں فرقہ ورانہ آویزشیں بالکل معدوم نہیں تھیں ۔ لیکن فالب کی دلی میں ہمیں فرقہ وارانہ کشیدگی کی وئی شمادت ملتی بلکل معدوم نہیں تھیں ۔ لیکن فالب کی دلی میں ہمیں فرقہ وارانہ کشیدگی کی وئی شمادت ملتی بھی ہے تو یہ صروری نہیں کہ سیاق و سباق ہندو یہ مقابلہ مسلمان ہی کا ہو ۔ ۱۸۱۹ ء اور مسلمان میں واقع ہوتے ہوتے رہ سے تھی جس کے تیجے میں (اگر رزیڈٹ چارلس مٹکاف کا اعتبار کیا جائے تو) فساد ہوتے ہوتے رہ گیا۔

اکی اور موقع پر یہ شیعوں اور سنیوں کے درمیان کشیگ کا معاملہ تھا ۔ انگریز عید اور دام لیلا کے موقع پر کشیگ کو دور کرنے کے لیے سواروں کے دیتے بےشک تیار رکھتے تھے لیکن ایسی کوئی تاریخی شمادت نہیں ملتی کہ انھیں کام میں بھی لایا گیا ہو۔ اسس کے برعکس اس کی شمادت ملتی ہے کہ ان موقعوں پر حبشن میں شرکت بلالحاظ مذہب و ملت کی جاتی تھی۔ "عوام میں مردج مذاہب اپنے اعتقادات و معمولات میں نمایت فراخ دل اور آزاد خیال تھے۔ ایسے بھی اولیا اور پیرتھ ، مزاری ، درگابیں اور مقدس مقابات تھے ، بیاں تک کہ متبولِ عام دیوی دیوتا بھی تھے ، جن سے ہندو اور مسلمان یکساں عقیدت رکھتے تھے ۔ " خود بیادر شاہ ظفر نے حکم دیا تھا کہ رام لیلا کے جلوس کے راستے میں ایسے ترمیم کی جاتے کہ وہ محل کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ بھی اے کہ وہ محل کے سامنے سے گزرے تاکہ وہ بھی اے دیکھنے کا لطف اٹھا سکیں ۔ یہ بھی کھا جاتا ہے کہ حب انھیں بائبل کا عربی ترجمہ تحفے میں دیا گیا تو وہ " بہت خوش ہوئے تھے "

بنشی ذکاء اللہ جن کا دلی کے نہایت قدیم اور معزز باشدوں اور اہلِ علم میں شمار ہوتا تھا سی ۔ ایف ۔ اینڈریوز سے دلی میں ۱۹۰۴ء میں طے ۔ آگے چل کر دونوں گہرے دوست بن گئے اور ذکاء اللہ ، جو ان معدودے چند بہ قیدِ حیات لوگوں میں سے تھے جنھوں نے فی المحقیقت غالب کی دلی میں زندگی بسر کی تھی ، اینڈریوز کے ساتھ گھنٹوں مغلیہ حکومت کے آخری ایام میں شہر ، اس کے باشندوں اور ان کے طرز زندگی کے بارے میں گفتگو میں گزارتے ۔ مشہور مورخ برسی دال اسپیر اس زبانے کی فرقہ دارانہ تعلقات کی صورت حال کے گرارتے ۔ مشہور مورخ برسی دال اسپیر اس زبانے کی فرقہ دارانہ تعلقات کی صورت حال کے بارے میں اس کسی قدر خوش دلانہ تیج کو من و عن قبول کرنے میں احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیتا ہے جو ذکاء اللہ سے اپنی گفتگو کے زیرِ اثر اینڈریوز نے اخذ کیا ہے ۔ لیکن اس میں مشورہ دیتا ہے جو ذکاء اللہ وغیرہ نے خاصے اعتاد کے ساتھ اس امر کا ذکر کیا ہوگا ۔ اسی لیے مسئلہ ، زیر بحث کے بارے میں اینڈریوز کی دائے اتنی قطعی اور غیر مہم ہے :

" مسلمانوں ادر ہندوؤں کی ایک ہی سشہر میں اکٹھے اور پہلو بہ پہلو رہائش کا تیجہ عوام کے درمیان رسوم و رواج کے نمایاں امتزاج کی شکل میں ظاہر ہوا تھا ۔ ۔ ۔ پرانی دلی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان ان خصوصی دوستانہ تعلقات کے بارے میں میرے پاس کسی بھی

دوسری حقیت کے مقابلے میں زیادہ باوٹوق اور تائیدی شہادت موجود ہے۔ یہ اطلاع مجھے دونوں طرف سے ملی ہے اور تقریبا ایک می ہے۔ یہ بہ ظاہراس شہر کی خصوصیت تھی جس پر خود وہاں کے باشدوں کو فخر تھا۔ ان نسبتا ممر باشندوں نے ، جن سے میں ملا ، چاہے وہ ہندو ہوں یا مسلمان ، اسس امر داقعہ کا ذکر بڑے جوسش کے ساتھ کیا اور اسس کا مقابلہ دور عاضر کی تلخی سے کیا ۔ ۔ بہادر شاہ کے عمد میں دوسرے مقابلہ دور عاضر کی تلخی سے کیا ۔ ۔ ۔ بہادر شاہ کے عمد میں دوسرے مقبہ بر ہمسایوں کے ساتھ پر امن زندگی بسر کرنے کے فن نے بہت ترقی کی تھی۔ "

اس عدد میں بھی روایت اسلامی تقلید بیندی کے علم بردار پائے جاتے تھے لیکن ان کا از شاہ ولی اللہ جیبے انتخاص کی وجہ سے ، جو ہندستان میں اسلام کے دائرے کے اندر طاقت ور تحریک اصلاح کے بانی مجھے جاتے تھے ، کافی کم ہو گیا تھا۔ اس اصلاحی تحریک سے جس کی اٹھادویں صدی عیسوی کے اواخریس شاہ ولی اللہ نے بنیاد ڈالی، مدہب کے بارے میں میاہ شک کا زادی کو جس کی اس کے قبل کوئی نظیر نہیں ملتی ، بڑھادا ملا۔ ایک طرف سید ا حمد بریاری اور شاہ اسمعیل کی تحریروں سے رہنمائی حاصل کرنے والے نام نہاد وہائی تھے تو دوسری طرف دابوں کی سرگری سے مخالفت کرنے والے روایت لیند تھے۔شر دلی دین ستحتق و گفتنش کا ایک اہم مرکز بن گیا ، حبال مذہبی عقائد ملاؤں کی اجارہ داری سے منکل کر تمام تعلیم بیافتہ مسلمانوں کے لیے موضوع بحث بن گئے تھے لیکن اہم بات یہ ہے کہ متنازع فید ذہبی مسائل و عقائد ، بڑے جوش و خروش کے ساتھ زیر بحث آنے کے باوجود ، تشدد یا كمرٌ د تشمىٰ سرِ برا نكيخة كرنے والے جذبات كو بيجان ميں نهيں لاپاتے تھے۔ خود غالب سے ان کے ایک شہایت عزیز دوست اور ممتاز روایت پند مولانا فصل حق نے وہانی عقائد کے رد میں ایک منتنی لکھنے کی در خواست کی ۔ منتوی تو غالب نے لکھی لیکن اس میں مسلے کے بارسے میں فسل حق کے نظریہ رستانہ خیالات کی ترجانی شائد ہی ہو پائی ۔ فسل حق غالب کی کوششش سے کلیتہ مطمئن نہیں ہوئے ، لیکن جسیا کہ اس عہد کا عام مزاج تھا ، انھوں نے فالب سے اپن دل دوستی برقرار رکھی۔

اس عمد کا مقبول عام نظریہ صوفی روایت تھی ، جس کے علقہ ، اثر میں بارہوس صدی عیسوی سے اصنافہ ہونا شروع ہوا اور جو غالب کے زمانے تک مسلمانوں کے لیے ایک مسلّمه قابل اتباع مسلك كى حيثيت اختيار كر حكى تھى ـ سارى كائنات بين اپنا جلوه د كھانے والے ، سهل القرب ، شخفی اور محیط کل خدا سے راست رابطے کے ذرائع مسیاً کرنے والی اور شخصی روحانی تجربے ر زور دینے والی صوفی طریقت فطری طور رپہ ندہب کے اعمالِ ظاہری کو اہمیت سیں دے سکتی تھی ۔ غالب نے بدہبی رسوم برستی ادر اس کے حامی مولویوں کے تعلق سے اپنے حد درجہ حقارت آمز رویتے کو کھی مخفی نہیں رکھا۔ ۱۸۹۲ء کے ایک خط میں وہ برہی کے ساتھ ایک ایے مولوی کی دھجیاں اڑاتے ہیں جس نے غالب کے پاس یہ پیغام جمجوایا تھاکہ وہ شراب نوشی ترک کردیں ( جسیا کہ سب جانتے ہیں شراب کا غالب کو ساری عمر بے حد شوق رہا ): " د مکھا ہم کو بوں پلاتے ہیں۔ دریے کے بنیوں کے لونڈوں کو مریها کر مولوی مشهور ہونا اور رسائل الوصنیفه کا دیکھنا اور مسائل حیض و نفاسس میں غوط مارنا اور سے اور عرفا کے کلام سے حقیقت حقہ ، وحدت وجود کو اپنے دل نشین کرنا اور ہے۔" نی الحقیقت " مولوی " جمجو قلیج اور طنز و تضحیک کا باقاعدہ نشانہ بن گیا تھا۔ چوں کہ یہ مختلف فرقول کے درمیان بھائی چارہے کا دور تھا ، جب ہندہ ادر مسلمان آپس میں ب آسانی گھل مل جاتے تھے ، رسمی مذہب کے تقاضوں سے عموماً غیر معمولی لاردائی برتی جاتی بلكه ان كا مذاق تجي آرايا جاتا ـ

زبد و اتقاکی نمائش کے عادی " واحظ "کی ریاکاری کا مفتحکہ اڑاتے ہوئے غالب قاری کو بے صد محظوظ کرتے ہیں:

كمال مع خان كا دروازه غالب اور كمال واعظ

ر اتنا جانتے بیں کل دہ جاتا تھا کہ ہم لکلے

یا بھراسی رنگ میں فارسی کا یہ شعر ہے:

زابد از حور بشتی بجز ای نشاسد

که شود درست زد شوق و بکارت به رود

( زاہد حور بشتی سے بہ جزاس کے اور کوئی سرو کاد رکھنا نہیں چاہتا کہ وہ اس کی خواہش کا

ہدف بھی بنے اور اس کی دوشیرگی بھی برقرار رہے )۔ بنیادی طور سے وہ زبدوتقی کو خدادند تعالیٰ سے سودے بازی کی غرض سے استعمال کرنے کے خلاف تھے: کیا زہد کو مانوں کہ نہ ہو گرچہ ریائی

، پاداشِ عمل کی طمعِ خام بہت ہے

ان کے فارسی مجموعہ ، کلام میں بھی اس سے ملتا جلتا خیال ملتا ہے :

زابد و درزش سجود آه ز دعوی وجود

تانه زد ابرمن ربش بدرقه و ملک نه خواست

( زاہد کے لیے سجدوں کی درزش اسس کے پارسا دبود کا پڑ تصنع دعویٰ ہے۔

جب تک اہرمن نے اس کی راہ زنی نہیں کی اس نے فرشتوں کا بدرقہ نہیں مانگا)

انھیں یقین تھا کہ انسان کے وجود کا مزاج ہی ایسا ہے کہ اس کے نتیج کے طور پر اور خدائے تعالیٰ کے لامحدود لطف و کرم کے ذریعے سچا مذہبی تجربہ انسان کی راست دست

اور خدائے تعالی سے لا حدود تھف و ترم سے دریے چا مدبی بریہ انسان کی راسک دست رس میں ہے ۔ روحانی اعتبار سے ترقی یافتہ فرد کے لیے خدائے تعالیٰ سے راست ارتباط کی

تلاش میں عبادت کے رسمی طریقے کی کوئی اہمیت نہیں ہے:

قوی فیآده چو نسبت ادب مجو غالب

یهٔ دیده و که سوئے قبله پشت محراب ست

(نسبت قوی ہو تورسی آدابِ مجلس کی پابندی کیا ضروری ہے۔ دیکھتے نہیں ہو کہ مسجد میں محراب کی پشت قبلے کی طرف ہے )۔ ان کا خیال تھا کہ مذہب کے اعمالِ ظاہری کی دھن قوتِ احساس کو مردہ کرتی ہے ، تعصب کا باعث ہوتی ادر روحانی نشودنما کو رو کتی ہے :

مخمور مکافات به خلد د سقر آو یخت

مشتاق عطا شعله زگل باز ندانست

( مکافات عمل کی خواہش سے مخمور شخص خلدوسقر کے جھگڑے میں رہا ہے لیکن عطائے النی کا مشتاق شعلہ و گل میں بھی فرق نہیں کرتا )

اور انھوں نے سب رپر واضح کردیا کہ ان کی شقید کا نشانہ اور کوئی نہیں تقلید پہندی کے علم

بردار می تھے:

ہیں اہلِ خرد کس روشِ خاص پہ نازاں پابستگی رسم و رہِ عام سبت ہے خود اپنے لیے وہ بلا جھجک قدیم رسوم کے خلاف نبرد آزما کے لیے مخصوص آزادی کا اعلان کرتے ہیں :

واتنا ہوں ثواب طاعت و زبد پر طبیعت ادھر نہیں آتی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب شرم تم کو گر نہیں آتی گوکہ سب جانتے تھے کہ غالب کی پیدائش ایک سی گورانے ہیں ہوئی تھی ، ان کا طرز زندگی اور مختلف مواقع پر اظہارِ خیال ان کے ذہبی موقف کے بارے ہیں ہر طرح کی قیاس آرائیوں کا باعث ہوا ۔ دربار اور طبقہ ، امرا کے مختلف طلقوں ہیں بعض خیال کرتے تھے کہ وہ شیعہ ہیں اور بعض کے خیال ہیں وہ تفضیلے تھے ۔ خود غالب اس غیر یقینی کیفیت سے لطف اندوز ہوتے تھے ۔ ان کا رسی ذہب کے تقاصوں کی بنسی اڑانا اکر ایک موضوع تفنن رہتا تھا ۔ یہ صرف یہ کہ وہ رمعنان کے روزے نہیں رکھتے تھے بلکہ وہ اس بارے ہیں بر مخلم کھلا اقرار کرتے تھے کہ چوں کہ بین شراب بیتیا ہوں آدھا مسلمان ہوں اور ان کا ادعا کھلم کھلا اقرار کرتے تھے کہ چوں کہ بین شراب بیتیا ہوں آدھا مسلمان ہوں اور ان کا ادعا تھا کہ ذہبی رسم و رواج سے متعلق امور کی حد تک دوسرے میری روش کے بارے ہیں کیا

ندہبی رسوم کے تعلق سے اس علانیہ بے النفاتی کی بنیاد دراصل ایک متبوانہ وسیح الشربی تھی، نسلِ انسانی کے بھائی چارہے پر یقینِ واثق تھا، جس کی روسے وجودی مفہوم میں تمام انسان ایک قادر مطلق کی الوہست اور شفقت و محبت کی علامتیں ہیں۔

اس تصور کا تلمیلی جز نظریہ ، وحدت الوجود تھا ۔ غالب کے لیے یہ سیجے ذہنی لیسین کلی کا معاملہ تھا۔

ہم موحد ہیں ہمارا کیش ہے ترک رسوم ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایماں ہو گئیں

اپ ایک خطیس وہ محاربانہ اندازے اعلان کرتے ہیں کہ وہ ہر انسان کو چاہے وہ مسلمان

ہو، ہندو ہو یا عیسائی ، اپنا بھائی مجھتے ہیں۔ اس پر اکتفانہ کرتے ہوئے آگے وہ کھتے ہیں کہ انھیں اس کی بروا نہیں ہے کہ دوسرے اس نقطہ ، نظر کی تائید کرتے ہیں یا نہیں ۔ اینے ا مک اور شعر میں وہ ادعا کرتے ہیں:

> وفاداری به شرط استواری اصل ایمال ہے مرے بت خانے میں تو کعبے میں گاڑو برہمن کو

نہیں کھے سبحہ و زنار کے پھندے میں گیرائی وفاداری میں شنے و برہمن کی آزمائش ہے

کیکن شاید ان کی وسیع المشربی اور رواداری کی حد درجه عنائی مثال ان کی دل کشس مثنوی " چراغ دیر " ہے جس میں وہ مندروں کے شہر بنارس کی عظمت کی مدح سرائی کرتے ہیں:

به كيش خويش كاشي راستايند دگر پیوند جسمانی به گیرد ببارش ایمن ست از گردش رنگ خزانشس صندلِ پيشانيِ ناز ذموج گِل ساران بسته زنار پس ای رنگینی موج شفق چست ؟ ہمانا کعبہ ، ہندوستان ست سراپا نور ایزد چشم بد دور بتانِ بت ریست و برجمن سوز زتاب رخ چراغان لب گنگ ز گنگش صبح و شام آئیینه در دست زگردش ہائے گردوں راز دانے وفا و مهر و آرزم ازمیان رفت

تعالی الله بنارس چشم بد دور بهشت خرم و فردوس معمور تناسخ مشربان چوں لب کشایند که هر کس کاندران گلثن به میرد دری در بینه در ستان نیرنگ بود درعرض بال افشانی ناز زنسلیم ہوائے آل حین زار فلک را قشقه اش گربر جبین نسیت عبادت خانه ، ناقوسیان ست بتانش را ہیولیٰ شعلہء طور زتاب جلوهء خویش آتش افروز به سامان دو عالم نگستان رنگ مگر گوئی بنارس شاہدے ست شے ریسیم از روش بیانے که بینی نیکوئی با از حبال رفت

بغیر از داند و دامے به مانده پسر با دشمن جان پدر با دفاق از ششش جست دو در گریزست چرا پیدا به می گرد و قیامت ؟ قیامت راعنال گیر جنول کیست تسبم کرد و گفتا این عمارت که از جم ریزد این رنگین بنارا بود بر ادرج او اندیشه نارسس

زایمال با به جر نامے نه مانده

پدربا تشسه و خون پسر با

برادر با بر اور در سیز است

دری بے پردگ بائے علامت

برنغ صور تعویق از پے چسیت

سوئے کاشی به انداز اشارت

که حقانسیت صانع را گوارا

بلند افتاده شمکین بنارسس

( کرے شرمندہ جنت کو بھی اینے کیف رنگیں سے بنارس کو خدا محفوظ رکھے چشم بدبیں سے تناسخ ہے عقیدہ رکھنے والے سب یہ تکھتے ہیں بنارس میں جو مرجاتے بیں وہ بھی زندہ رہتے ہیں یہ مانا پھر سے وہ پیوند جسمانی نہیں یاتے یہ مانا چشم ظاہر ہیں کے آگے وہ نہیں آتے بنارس کا گر اک سر کھیے ، شعبدہ کھیے میال کی جال فزا اب و ہوا کا معجرہ کھیے كه مرنے والے سب قالب بدل كر زنده رہتے بس مجسم نوربن کر جاوداں پایندہ رہتے ہیں یہ کسند دیر ، دیرستان عالم کا عجوبہ ہے بدلتے موسموں سے ناشناسا اس کی دنیا ہے بہار الیمی یہ رکھتا ہے جین زار کہ موج گل ہے جو باندھے ہے زنآر فلک یہ اپن پیشانی پہ جو تشقہ لگاتا ہے اسی کے گلٹن و گل زار سے سرخی جراتا ہے

بنارس جان جانال پائے تخت بت برستال ہے بنارس ارضِ خوباں ہے زیارت گاہ ستال ہے بنارس کو عبادت خانه ، ناقوسان کھے بنارس کو بجا ہے کعبہء ہندوستاں کھیے صنم یاں کے بنے ہیں شعلہ ہائے طور سے گویا ز سر نا یا عبارت ہیں خدا کے نورے گویا ہیں تاب رخ سے اپنے آتش افروز بتان بت ریست و برجمن سوز \* وہ رخساروں کی تابانی نظر حیراں وسٹسش در ہے ال كنكا سراسر اك جراغان كاسا منظر ہے بنارس کو اگر تھیرائیے اک شاہد زیبا وہ جس کے رو بہ رو صبح و مساگنگا کا آسنہ وحید عصر اک عالم سے میں نے ایک دن لوچھا یہ آخر ماجرا کیا ہے سمجھ میں کھے نہیں آتا جو لوچھو دین و ایماں کی تولیس اک نام باقی ہے مے الفت کماں باتی ہے ، خالی جام باتی ہے ادھر مال باپ ہیں اولاد سے برگشتہ و بدظن ادھر یہ حال ہے اولاد بھی مال باپ کی دشمن لڑے مرتے ہیں بھائی بھائی آپس میں خدا سمجھے محبت، پیار، یاری، دوستی، عنقا ہے دنیا سے قیامت کے سمی آثار پیدا ہیں مگر بھر بھی ست حران مول اخر قیامت کیول نہیں آتی مری اس بات کوین کر تنبم زیر لب بولا سوتے کاشی اشارہ کر کے وہ داناتے ہے ہمتا

اسے دیکھویہ شہر نور و نکست یہ حسیں دادی

نسیں صناع فطرت کو گوارا اس کی بربادی

کمال ہے فرشِ گیتی پر بنارس شہر کا ثانی

تصور خانہ ، مانی بھی اس کے آگے بے معنی

کمند فکر اپنی نارسائی پر ہے شرمندہ

بلند ، ادبح ثریا ہے بھی اس کا نقشِ تابندہ )

بلند ، ادبح ثریا ہے بھی اس کا نقشِ تابندہ )

'چناں چہ تعجب کی بات نہیں کہ غالب نے فی الواقع بنارس میں مستقل طور سے میرک سکونٹ پذیر ہونے کا بھی ارادہ کیا تھا۔ ایک دوست کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں: "میرک آرزد تھی کہ ترک بذہب کرکے ایک مالا ہاتھ میں لے لیتا ، ماتھے پر قشقہ کھینچ لیتا ، گلے میر زنار ڈال لیتا اور گنگا کنارے بیٹے جاتا تاکہ خود کو دجود کی آلائشوں سے پاک کرسکتا اور قطر۔ کی طرح دریا میں ضم ہوجاتا۔"

امتراج سال کلی ہے۔ سال ہمارے سامنے خداشناسی کی وہ جستجو ہے جو مروج نہب کی ہندشوں اور شک نظری سے کلیت آزاد ہے۔ نہب کی پھوٹ ڈالنے والی دیوارول کو اس دوٹوک ادعا ہے کہ یہ مفید مطلب نہیں ہیں زمین کے برابر کردیا گیا ہے۔ انسانول کے درمیان تفریق کی علامات کو انسانیت کے اس تصور میں ضم کردیا گیا ہے جو ہندو اور مسلمان کے لیبلوں کے مادرا ہے۔ اس سیکولرزم میں وہ یقین واثق اور ذہنی دیانت داری ہے جس کے بغیر غالب کے لیے یہ اعلان کرنا ممکن نہ ہوتا کہ:

کیبے میں جا بجائیں گے ناقوں اب تو باندھا ہے دیر میں احرام

بلاشبد دلیل لائی جاسکتی ہے کہ عام آدمی غالب کی انتہا ببندانہ سکولرزم کا بوری طرح سے ہم نوا نہیں تھا۔ اس میں شک نہیں کہ صوفی سلسلہ ، تدریج میں غالب انتہائی وسیح المشرب گردہ کی نمائندگی کرتے تھے لیکن اگر ان کا عهد ان کے عقائد سے ایک حد تک مطابقت نہ رکھتا تو نہ ان کے لیے اپنے نظریے کا علانیہ اظمار اور اس پر عمل بیرا ہونا ممکن





بہادر شاہ ظفر غالب اور ان کے چند ممتاز ہم عصر شنخ ابراہیم ذوق







آگرے کا وہ مکان حبال غالب پیدا ہوئے تھے۔

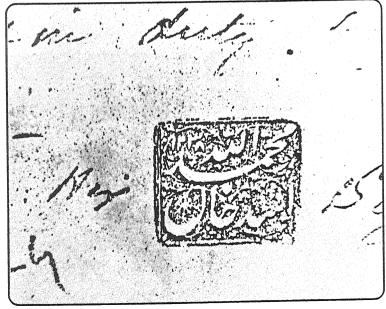

غالب کی مهر

W. A. Managhton Die country & the former the Fort Halian Nave the honor to request thatyon with, with your usual traday, best obliging, as to lay the Encloses the - tition withit's Inclosurer, for the most liberal sympartial consideration ourders of the Right Horible the bourn grown infouncil: - Imbomit the Papers with represe to my fary already huming The decision of the Barile the fourtof Diector. -19/10. the Gt aug - 1837. Townsort obesient devoted Negunble Sowant A pud oollah Khan One of Ghalib's letters to the British. His personal seal can be seen at the bottom left hand corner.

انگریز حکام کے نام غالب کے مکاتیب میں سے ایک۔ بائیں طرف کونے میں ان کی شخصی مہر دیکھی جاسکتی ہے۔



## ايدنسك سكان





تبر ۱۰۰ تا دیج ۲۰ ۲۰ مادی فیروری مستقیم ۱۹ عیسوی دووه وستنده

آ بيتر سيكنود جام جم است بنكر ﴿ ﴿ فَا يَرْنُو عُرْضَ وَارْدَ الْوَالَ لَكُ وَارِدًا ﴿

از مسهد جامع نزد کرر آنیده معرز بخدس شدند دزید نسو و در بکرا نگریز این نیر بعد ند ر بخلاع قاخ و امتیازیافت ند بکیرا نهایک میرز العاست کمنا قشیر با را جر کلیاب بکد و راز اخلاق است انجو کنی از او با قهی شالفت او ب ساطنت منجل آمده افه شم از آن آولی و اجوط است منجل آمده افه شم از آن آولی و اجوط است منجل امام الربی فان بر بخو دری کد داشت حکیم امام الربی فان بر بخو دری کد داشت حسان گرد ان و ایز در در کد و حکم سخکم است کاد کراران مسدانت که طهام بطور و مری خاند ادلی عرازست ده سود سمو صدا شد.

به نبره از الحافر وبهل و به نبره از الحافر وبهل و به نبسهای کرم برسبوشم و به نبسهای کرم برسبوشم و به نبسه و به نبره المحت و به نبه نبید و به نبید و به نبه نبید و به نبید و ب

The Aina-i-Sikander, one of Delhi's earliest newspapers



د لوانِ خاص ، لال قلعه كا اندرونی «مقامِ مقد سس»



کوتوالی جہاں قبار بازی کے الزام میں گرفتاری کے بعد غالب قید رہے۔

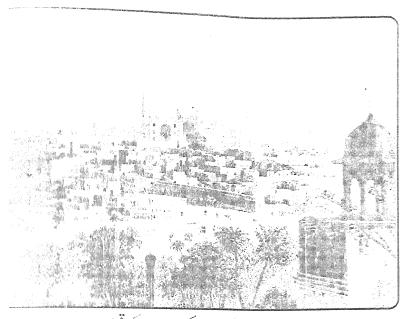

لال قلعہ اور شر دملی ۱۸۵۰ء کی بغاوت کے قبل ۔



تباہی کا شکار دبلی بغاوت کے بعد ِ مبر طرف ملبے کے ڈھیر <sup>بک</sup>ھرے ہوئے ہیں۔



شرکے مسمار کیے جانے کے بعد لال قلعہ کیا و تنہا۔ اب انگریز فوجیوں کی آتش باری کے سامنے کوئی مزاحمت باتی مذری تحی



دہلی کی عظیم الشان جامع مسجد ۱۸۵۰ء کی بغاوت کے قبل



جامع معجد ۱۸۵۰ء کے بعد ،جب اس کے اطراف سمجی مکانات منهدم کردیے گئے تھے۔



ا کیا عمد کی شان و شوکت کے آخری بچے کھیے گواہوں میں سے ایک: دہلی کی جامع مسجد۔

ہوتا ادر نہ ہی انھیں بہ حیثیت شاعر اپنے کلام کے شائقین کی اتنی بڑی تعداد بیسر ہوتی ۔ نہ ہی ، مثال کے طور پر ، ان کے خیالات سے بنیادی ناموافقت کے دور میں ایک ہندو ، منشی سرگوپال تفتہ کے لیے غالب کا خاص الخاص شاگرد اور عزیز ترین دوست ہونا ممکن ہوتا ۔ نہ ہی غالب کے یہ ایک اور ہندو شوجی رام برہمن کو اپنے بیٹے کے مثل قرار دینا ممکن ہوتا ۔ نہ اور نہ مندو شاہ ظفر کے لیے ایک نوعیسائی ہندو ڈاکٹر جین لال کا اپنے شخصی معالج کی حیثیت سے تقرر کرنا ممکن ہوتا ۔ فی الحقیقت ، کھا جاتا ہے کہ جب بعض لوگوں نے برہمی کے ساتھ ہمادر شاہ سے ڈاکٹر جین لال کی تبدیلی بذہب کی شکایت کی تو انھوں نے الی کر جواب دیاکہ اس میں کوئی خرابی نہیں ہے ۔

اس وسیح المشربانه كیفیت مزاج نے زبان اردو کے ارتقامیں انتہائی موثر كردار ادا یا ۔ مغلوں نے فارسی کو درباری زبان کی حیثیت دی تھی اور وہ اسے انتظامی اغراض کے لیے می اِستعمال کرتے تھے ۔ فارسی اسلامی تقلید پسندی کی بھی زبان تھی کیکن فارسی عوام کی بان کھی نہیں بن پائی اور مذہبی یہ روداروں کے گھروں میں بول چال کی زبان تھی ۔ فارسی مستنفید ہونے والی لیکن اصلی خوراک عوام کی روز مرہ کی زبان کے محاورہے اور خزانہ ، ماظ سے حاصل کرنے والی ایک زبان کا ارتقا ایک مسلسل عمل تھا۔ صوفیا نے اپنے الات کی اشاعت کے لیے ہمیشہ عوام الناس کی بول چال کی زبان کے استعمال کو ترجیج دی ) - ادب میں ولی د کنی ( ۱۲۹۸ء تا ۱۷۴۴ء ) جنھیں اردو شاعری کا باوا آدم کھا جاتاہے ، سی کے مقابلے میں اردو کو ترجیج دینے والے سپلے شاعر تھے۔ ان کے بعد حاتم (سال ائش ١٩٦٩ء)، مير درد ( سالِ وفات ١٤٨٨ء ) ، مظهر جانِ جاناں ( ١٤٠٠ - تا ١٤٨١ - ) ، سودا ١٤١٠ تا ١٤٨٠ ، ) • مير تقى مير ( ١٤٢٢ ء تا ١٨١٠ ء ) • انشاء الله خال انشاء (سال وفات ١٨١٠ ء ) نائخ ( سال وفات ۱۸۳۸ء ) جیسے دوسرے شعرا آئے ۔ اردو شاعری کو میر و سوداک دین ی طور سے قابل ذکر ہے ۔ سودا کے بجویہ قصائد کی آب و تاب ادر میر کی عشقیہ شویوں سوز و گداز اور پیکر تراشی سے پہلی بار اردو کے ادبی امکانات ظاہر ہوئے۔ میر اس اردو استناد اور خصوصیت کے ادعا ری ، جسی کہ وہ دہلی کی بول چال کی زبان کی حیثیت سے پذیر ہوئی تھی، بالارادہ فخر کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک دفعہ جب لکھنؤ میں ان سے

اپنا کلام سنانے کی فرمائش کی گئی انھوں نے یہ کھتے ہوئے انکار کردیا کہ لکھنوی میرا کلام سمجہ نہیں پائیں گے۔ لوگوں کے اصرار کرنے پر انھوں نے الٹا جواب دیا کہ صرف دی جو جائے مسجد دلی کی سیڑھیوں پر بولی جانے والی اردو سے واقف ہے ان کا لکھا سمجہ سکتا ہے۔ اور یہ واقفیت اہل کھو کے پاس ہو نہیں سکتی۔ اس کے باوجود نوا بانِ اودھ نہ صرف کھو کے واقفیت اہل کھو کے باس ہو نہیں سکتی۔ اس کے باوجود نوا بانِ اودھ نہ صرف کھو کے اردو شعراکی بلکہ دلی کے میر تقی میر کی طرح ترک وطن کرکے وہاں آنے والے دوسرے شعراکی بھی فیاصنانہ سرپرستی کرتے تھے۔ ۱۹۰۳ء میں قرآن شریف کا پہلی بار فارسی سے اردو شعراکی بھی فیاصنانہ سرپرستی کرتے تھے۔ ۱۹۰۳ء میں قرآن شریف کا پہلی بار فارسی سے اردو ترکی گئی ہو کہ نہ صرف نہ جبی نقطہ و نظر سے ایک دور آفریں واقعہ تھا بلکہ اردو نیش قبولیت پر اپنے خوش آئند اثر کے لحاظ سے بھی ۔ اس طرح سے انسیویں صدی کی ابتدا میں اردو کو بہ حیثیت زبان قوت بھی مل گئی تھی اور اعتبار بھی حاصل ہوگیا تھا۔ اس پیش رفت کے نتیج کے طور پر ، جس کا صوئی طریقے کی سماج میں روز افزوں مقبولیت اور اسلای منان درباد کی ازروئے قانون عام رابطے کی نمان بینے کے لیے فعنا سازگار ہوئی ۔

اس میں شک نمیں کہ فارس کا نفسیاتی دریہ اب بھی استوار تھا۔ مثال کے طور پر فالب اپنے اس خیال پر اڑے دہے کہ حقیقی مغل ردایت کی زبان فارسی کے تعلق سے اردو کی حیثیت محفن ایک انگھڑ گھس بیٹھو کی ہے تاہم چوں کہ ان کے زبانے میں ان قوتوں کے بھر اردو کی ترقی کا باعث تھیں ، تائج سامنے آچکے تھے آخر کار انھوں نے اسے قبول کرلیا اور ان کا شمار اس زبان کے ممتاز ترین فن کاردل میں ہونے لگا :

جوید کھے کہ ریختہ کیوں کہ ہو رشک فارسی

گفتہ ، غالب ایک بار بڑھ کے اسے سنا کہ لوں

بادی النظر میں دکھائی دیا ہے کہ ۱۸۵۰ء کے دہے تک سفول عام ادبی ذریعہ اظہار کی حیثیت سے اردو نے تقریباً کلیت فارس کی جگد لے لی تھی۔ فرحت اللہ بیگ اپنی زندہ ، جادید مستند تصنیف «دلی کی آخری شمع » میں جس میں کم و بیش اسی زبانے کے ایک مشاعرے کی انحوں نے تشکیلِ جدید کی ہے ، مشاعرے میں فارسی کلام پڑھنے والے واحد شاعر صبائی کے تول کی اسلانی کے تول کی انتخاب سامعین کے دو عمل پر ایول تبصرہ کرتے ہیں : « ( صبائی کی غزل کی )

خوب خوب تعریفیں ہوئیں گر ایمان کی بات یہ ہے کہ لوگوں کو مزہ نہ آیا ۔ ۔ ۔ گر جو بے چارے فاری نمیں سمجھتے تھے ، بیٹے مند دکھا کیے ۔ صاف بات تو یہ ہے کہ اردو کے مشاعرے میں فارسی کا ٹھونسنا کھ مجھے بھی لیندنہ آیا ۔"

غالب کے ہم عصروں میں ذوق ، علوی ، آزردہ ، نیز ، عیش ، مومن ، شیفت ، ہوبر ، صببائی ، نظیر اکبر آبادی اور تفتہ جیسے آسمانِ ادب کے چاند ستارے شامل تھے۔ ہمادر شاہ المتخلص بہ ظفر ، خود مشہور شاعر تھے ۔ ابتدائے عمر میں ان کے استاد مشہور شاعر تھے ، ابتدائے عمر میں ان کے استاد مشہور شاعر تھے ، الآخر شنج البراہیم ذوق کی جاتا ہے کہ وہ شاعر بوئے ۔ ذوق کے انتقال کے بعد غالب شاعری میں استادِ شاہ مقرد ہوئے ۔ فوق کی انتقال کے بعد غالب شاعری میں استادِ شاہ مقرد ہوئے ۔ فوق کی انتقال کے بعد غالب شاعری میں استادِ شاہ مقرد ہوئے ۔ ظفر کے عہد میں مغل دربار نے اسس مرکز کی حیثیت حاصل کرلی جبال سے اردد ادبیات کی بہار کو تحریک اور رہ نمائی ملتی تھی ۔ محل میں ہر ماہ دوبار پندرہ اور انسیں تاریخ کو ، مشاعرے پابندی سے ہوتے تھے ، جب کہ حصور والا فارسی اور اردد غزلیات کے ساتھ کی انگ الگ زمین تجویز فرماتے تھے ۔ متعدد شاہ زادے انجھے شاعر تھے ، جن میں خاص طور پر قابلِ ذکر ظفر کے متحفہ جبال بعد میں دبلی کارلج قائم کیا گیا تھا ، منعقد ہوا کرتے تھے ۔ یعنی اجمیری دروازے کے پاس جبال بعد میں دبلی کارلج قائم کیا گیا تھا ، منعقد ہوا کرتے تھے ۔ بینی اجمیری دروازے کے پاس جبال بعد میں دبلی کارلج قائم کیا گیا تھا ، منعقد ہوا کرتے تھے ۔ بیندی اجمیری دروازے کے بیاس جبال بعد میں دبلی کارلج قائم کیا گیا تھا ، منعقد ہوا کرتے تھے ۔ شاعر ممنون کے گر پر بھی مشاعروں کی محفل پابندی کے ساتھ جماکرتی تھی ۔

ہر مسلمہ شاعر کے پاسس عقیدت مند شاگردوں کا ایک گردہ ہوتا۔ فی الحقیت استاد شاگرد کے رشتے نے خود ایک ادارے کی حیثیت اختیار کرلی تھی۔ غالب کے شاگردوں میں متاز علائی ادر ہرگوپال تفتہ تھے۔ مومن کے شاگردوں میں شیفتہ ، ممکنین ، راتم ادر حیا شامل تھے۔ ویران ، ذوق کے بے حد عقیدت مند ادر اکھڑ شاگرد تھے ، جو ہر ایک سے جو ان کے استاد پر شقید کرہے بھڑ جانے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے۔ مہذب زندگ کے خواہش مند ہر فرد کے لیے اردو میں شاعری کرنے ادر اس کی قدر بہچاننے کی آموزش لازی ہوگئ ۔ چنال چہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اساتذہ ، سخن کے پاس اصلاح ادر رائے زنی کے لیے بیش کیے جانے والے اشعاد کی بحربار ہوگئ ۔ صحیح اردد لکھنے کا فن گرے مطالعے کا موضوع ادر اکر تلخ مباحثوں کا باعث بن گیا تھا۔ شہر کے بانے ہوئے سرکردہ شاعر غالب موضوع ادر اکر تلخ مباحثوں کا باعث بن گیا تھا۔ شہر کے بانے ہوئے سرکردہ شاعر غالب

اور استاد شاہ ذوق کے درمیان رقابت پر سارا شہر انتہائی دل چسپی کے ساتھ نگاہ رکھے ہوئے تھا۔

مشاعرے کا آغاز بڑے جتن سے منصنط کیے ہوئے آداب و رسوم کی پابندی کے ساتھ بوتا تھا جس میں شاعروں کی نشست پر خاص توجہ دی جاتی تھی ۔ یہ سوال کہ مشاعرہ شروع کون کرے گا اور ختم کون کرے گا تلنی کا سبب ہوتا تھا ۔ طرح کا مقرر کرنا بھی قبل و قال اور نزاع کی ایک وجہ تھا ۔ فی الحقیقت یہ حجگڑے استے شدید ہوگئے کہ بہادر شاہ کو اپنے پندر حواڑے کے مشاعرے موقوف کرنے پڑے ۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ سارے معاشرے کو اپنی گرفت میں لے لینے والا اردو شاعری کا ماحول ہی تھا جے غالب کے ممدکی وضاحت کے ساتھ تصویر کشی کرنے والی علامت کے طور سے پیش کیا جاسکتا ہے ۔ اور یہ امر واقعہ کہ ممتاز شعرا کا کلام گلیوں میں بھاٹ اور گولئے گاتے پھرتے تھے اس بات کی دلیل واقعہ کہ یہ شاعری اب محض ممذب روداردں کا شوق بے حد نہیں رہی تھی بلکہ عوام بھی اس سے کہ یہ شاعری اب محض ممذب روداردں کا شوق بے حد نہیں رہی تھی بلکہ عوام بھی اس سے کہ یہ شاعری اب موت اور اسے سمجھتے تھے ۔ جسیا کہ منشی ذکاء اللہ نے سی ۔ ایف ۔ ایف ۔ ایف اندوز ہوتے اور اسے سمجھتے تھے ۔ جسیا کہ منشی ذکاء اللہ نے سی ۔ ایف ۔ ایف ۔ ایف اندوز ہوتے اور اسے محبح تھے ۔ جسیا کہ منشی ذکاء اللہ نے سی ۔ ایف ہو یا فقیر سمجی شاعری کی دیوی کے شکار تھے ۔ "

مبادر شاہ ظفر کے عبد میں دلی کے آخری مشاعرے کے مقامِ انعقاد مبارک النسا کی حویلی میں تیارلیوں کی دو روداد جو ہمیں فرحت الله بیگ کے پاس ملتی ہے اس لائق ہے کہ اے شروع سے آخر تک نقل کیا جائے:

" چونے میں ابرک ملاکر مکان میں قلعی کی گئی تھی جس کی وجہ سے درو دیوار جگ گگ کر رہے تھے۔ صحن کو بھروا کر تختوں کے چوکے اس طرح بجھائے تھے۔ تختوں پر دری اس طرح بجھائے تھے۔ تختوں کی واللہ واللہ کی کا فرش اس پر قالمیوں کا حاشیہ ۔ پیچھے گاؤ تکیوں کی قطار ۔ جھاڑ فانوسوں ، بانڈیوں ، دیوار گیروں ، قمقوں ، چینی قندیلوں اور گلاسوں کی وہ ستات تھی کہ تمام مکان بقع ، نور بن گیا تھا۔ جو چیز تھی خوب صورت اور جوشتے تھی کہ تمام مکان بقع ، نور بن گیا تھا۔ جو چیز تھی خوب صورت اور جوشتے تھی قرینے سے ۔ سامنے کی صف کے بیچوں بچے چھوٹاسا سبز مخمل کا کارچوبی شامیان ، گنگا جمنی چوبوں پر سنہری ریشی طنابوں سے استادہ کا کارچوبی شامیان ، گنگا جمنی چوبوں پر سنہری ریشی طنابوں سے استادہ

تھا۔ اس کے نیچے سبز مخمل کی کار پوبی مسند، پیچے سبر (سبز رنگ دملی کا شامی رنگ تھا ) کار چوبی گاؤ نکسی ، چاروں چوبوں پر چھوٹے چھوٹے آٹھ بندی کے فانوس کے ہوئے! فانوس کے کنول بھی سبز، چوبوں کے سنری کلوں سے لگا کر نیجے تک موٹے موٹے موتیا کے گرے سہرے کی طرح لگلے ہوئے ، بیج کی اڑیوں کو سمیٹ کر کلابتونی ڈوریوں سے جس کے سروں یر مفیش کے کیمنے تھے اس طرح چوہوں پر کس دیا گیا تھا کہ شامیانے کے جاروں طرف پھولوں کے دروازے ن گئے تھے یہ دیواروں میں جہاں كهونشيال تهين وبال كهوننيول يرادر جبال كهونشيال نهيل تهس دبال كيليں گاڑ كر پھولوں كے بار لئكا ديے تھے ۔ اس سريے سے لگاكر اس سرے تک سفید جیت گیری اس کے عاشے سبز تھے ، کھنی ، نی تھی آ چھت گیری کے بیچوں بچ موتیا کے بار لٹکاکر لڑیوں کو چاروں طرف س ترح مینیخ دیا گیا تھا کہ پھولوں کی چھتری بن گئی تمی سیک صحن ہیں ہے یانی کا انتظام تھا ۔ کورے کورے گھڑے دکھے تھے اور شورے میں بڑت کی صراحیاں لگی ہوئی تھیں ۔ دوسری صحن جی میں پان بن رہے تھے۔ بادرجی خانے میں حقوں کا تمام سامان سلیقے کے جما ہوا تھا ۔ جا بہ جا نوکر صاف ستمرا كباس بين دست بسة مودب كفرم تحديه تمام مكان مشك و عنبر اور اگر کی خوش ہو سے بڑا میک رہا تھا ۔ قالینوں کے سامنے تھوڑے فاصلے را حقول کی قطار تھی ۔ حقے الیے صاف ستھرے تھے کہ معلوم ہوتا تھا ا بھی دو کان رہے اٹھ آئے ہیں ۔ حقول کے بیج میں جو کچھ جگہ چھوٹ گئی تھی دہاں چھوٹی چھوٹی تیائیاں رکھ کو ان رپہ خاص دان رکھ دیے تھے ۔ خاص دانوں میں لال قند کی صافیوں میں لیٹے ہوئے پان ۔ گلوریوں کو صافی میں اس طرح جمایا تھا کہ بچ میں ایک تبہ پھولوں کی اگئی تھی ۔ خاص دانوں کے برابر چھوٹی چھوٹی کِشتیاں ۱۰ن میں الانچیاں ، چکن ڈلیاں ادرین دھنیا ۔ مند کے سامنے چاندی کے دو شمع دان ۔ اندر کافوری بتیال اور ملکے سبز رنگ کے چھوٹے کول ۔ شم دانوں کے نیچے چاندی کے چھوٹے لگن ، لگنوں میں کیوڑا ۔ ۔ ۔ "

فارسی اور اردو کی سنگی طباعت کے لیے دہلی میں چھاپنے کی مشین کی تنصیب سے ا مرگرمیوں کے حلقہ ، عمل و اثر میں اصافہ ہوا ۔ غالب کا اردد دلیان ۱۸۴۱ ، میں اور فارسی دلوان ۱۸۴۵ء میں شائع ہوا ۔ یہ امر واقعہ کہ ۱۸۴۰ء میں ان کے اردد دلوان کی اشاعت دوم عمل میں آئی یہ صرف ان کے اردو کلام کی مقبولیت کا بلکہ ادبی ذوق کے حلقے کی بڑھتی ہوئی وسعت کا تھی ثبوت ہے ۔ ہندستان کے بعض قدیم ترین اخباروں کا اجرا تھی اسی زمانے میں عمل میں آیا۔ بہ قول سی ۔ ایف ۔ اینڈر بوز پہلا اردد اخبار کسی مولوی محمد باقر ک ادارت میں جاری ہوا ۔ دوسرے دو اخباروں " فوائد الناظرین " اور " قران السعدین " ک ادارت نام در فاصل ماسٹر رام چندر کرتے تھے جو بہ شمول ڈاکٹر حمین لال ان ممتاز ہندوؤں میں سے ایک تھے جنھوں نے عیسائیت اختیار کرلی تھی ۔ انگریزی کا پہلا اخبار " دہلی گزٹ " تحا۔ اس بات کی شہادت ہے کہ ۱۸۳۰ء کے دہے میں می لوگوں کے لیے یہ ممکن تھاکہ ایک ے زاید اخباروں میں سے کسی کا بھی انتخاب کریں اور اس کے خریدار بنیں اور وہ استھے اور گھٹیا اخبار کے فرق کو پہچاننے بھی لگے تھے۔ غالب کے ایک دوست نے بہ ذریعہ خط ان سے اخبار " آئینہ ، سکندر " کے دہلی میں مستقل خربدار فراہم کرنے میں مدد کی فرماکش کی ، جس کے جواب میں غالب نے لکھا:

" صاحب من ، میری آنگھیں " آئینہ ، سکندر " کے مشاہدے سے دوشن ہوئیں اور اسس کی صفائے عبارت نے رشتہ ، تحریر ہیں موتی پوئے ۔ عمدہ بیان ، مختصر خبریں ، دل پند نکتے اور نظر فریب نگارش اس کے صفحات کی نینت ہیں ۔ آپ کا سم قلم تو میرے دل و جان پر چلتا ہے اور ہیں ان اوراق کو دوسروں سے متعارف کرانے ہیں بہترین طریقے سے اور ہیں ان اوراق کو دوسروں سے متعارف کرانے ہیں بہترین طریقے سے کوشاں موں ۔ اس دیاد کے رہنے والے " جام جہاں نما " کی نامعتبری سے بد دل ہیں ، یوں مجی یہ لوگ اخبار نویبی کا صحیح ذوق نہیں رکھتے ۔ سے بد دل ہیں ، یوں مجی یہ لوگ اخبار نویبی کا صحیح ذوق نہیں رکھتے ۔ ایسا کم اتفاق ہوتا ہے کہ " جام جہاں نما " اس

ہفتے میں یہ خبر سالع کرے اور دوسرے ہفتے ہیں خرد بی اس کی تردید نہ کردے ۔ ایک ہفتے میں سر کار انگریزی کی والی لاہور سے جنگ کی بات کرتا ہے کہ وہ موسم زمستان کی آمد سے پہلے چیڑ جائے گی اور دوہ ہفتے بعد خود بی یہ اطلاع دیتا ہے کہ وہ خبر غلط تھی ۔ اس ہفتے میں یہ خبر چیسی ہے کہ اگر آباد کی مسجد جامع اور دوضہ ، تاج گنج کو اس قیمت پر فروخت کیا جارہا ہے اور دو ہفتے گزرنے پر خود ہی اعلان کرتا ہے کہ فرماں روایان کونسل اس بیج و شراکو جائز نہیں سمجھتے ۔ " (فارسی سے ترجمہ: ڈاکٹر تنویر احمد علوی )

تا ہم " جامِ جبال نما "کی کوتاہیاں غالب کو کسسی دباکی طرح تیزی سے پھیلنے والی " اخبار کی لت " سے محفوظ نہیں رکھ سکس ۔ افواہوں یا قیاس کی توشق کے لیے اخبارات کی مانگ میں روز افزوں اصافہ ہوتا گیا اور اپنے خطوط میں غالب خود اپنے اسس سیلانِ خاطر کا ذکر کرتے ہیں ۔

صدی کے وسط تک ایسا لگتا ہے کہ اخبارات میں اتنی سکت آگی تھی کہ خود اپنے شہر کے علاوہ دوسرے شہروں کے دل چسپ ، اہم اور قابلِ اضاعت واقعات کا اصاطہ کرسکیں۔ چنال چہ بمبئ کے اردو اخبار " احن الاخبار " نے ، ۱۸۳ء میں قاربازی کے الزام میں غالب کی گرفتاری کی طول طویل تفصیلات شائع کیں۔ خود شہر دبلی میں ایک معاصر اخبار نے اداریے میں برہمی کا اظہار کیا ۔ ہفتہ وار " سراج الاخبار " دربار کے اطلاع نامے کی حیثیت سے محل کے چھاپ خانے سے شائع ہوتا تھا۔ لیکن اس میں کابل اور ڈیرہ غازی خال جیسے دور دراز مقابات سے "نامہ نگادول " کی بھیجی ہوئی اطلاعات یا قبرص میں فرانسیوں اور انگریزوں کے مابین کش بھیے نسبتا بعید ازکار معاملات پر تجسرے بھی شائع ہوتے اور انگریزوں کے مابین کش میشے صحیح رہتی ہوں لیکن ان سے اخباروں میں خبروں کی بیش تھے۔ یہ نہیں کہ اطلاعات ہمیشہ صحیح رہتی ہوں لیکن ان سے اخباروں میں خبروں کی بیش کی روز افزوں وسعت اور راست تعلق نہ رکھنے والے واقعات سے باشدگانِ دہلی کی دل چیسی کے بھیلتے ہوئے دائرے کی نشان دہی ہوتی ہے۔

ادعا کیا جاتا ہے کہ " امن برطانوی " کے قیام سے لکھنو اور دوسرے شہروں کو ممتاز شعراکی منتقل پر روک لگی اور تتبجتہ اس سے دہلی میں اردد کی نشاۃ ثانیہ کو مدد ملی ۔ مشاہدے رہ مبنی شہادت سے پتہ چلتا ہے کہ ۱۸۰۳ء کے بعد دلمی کی آبادی میں واقعی اضافہ ہوا لیکن دہلی کی ذہنی فضا پر انگریزوں کے اثر کی نشان دہی اس سے تھیں زیادہ فیصلہ کن طریقوں سے بھی کی جاسکتی ہے۔ ہندستان میں اپنے بالکل ابتدائی عمد سے بی انگریزوں نے تعلیمی اداروں کے قیام ر خاص توجہ دی تھی ۔ جس کی دجہ تحریک بنیادی طور ر ان کی یہ خواہش تھی کہ نوآبادیاتی حکومت کے استحکام کے لیے انگریز افسروں کے لیے دلیسی زبانوں اور تہذیب سے واقفیت کا موقع فراہم کیا جائے ۔ خیال یہ تھا کہ ان اداروں سے زیر حکومت افراد خصوصا ان کے روداروں کو تہذیبی نقطہ ، نظر سے محکوم بنانے میں بھی مدد ملے گی ۔ چنال چہ دارن بلیسٹنگزنے ۱۱۸۱ء میں کلکتے میں مشہور مدرسہ ، عالیہ قائم کیا، سرڈنکن نے ۱۵۹۱ء میں بنارس میں ہندہ سنسکرت کارلج کی بنا رکھی ادر ۱۸۰۰ء میں کلکتے میں لارڈ ویلزلی نے فورث ولیم کالج کی تاسیں کی ۔ ۱۸۰۳ء تک فورث ولیم کالج کے ڈاکٹر جان گل کرائسٹ انگریزی کی منتخب کھانیوں کا ہندستانی ، فارسی ، عربی ، برج بھاشا ، بنگالی اور سنسکرت میں ترجمه کرچکے تھے (اس کے لیے انھول نے رومن حروف استعمال کیے تھے)۔ آگرہ کالج ۱۸۲۳۔ میں قائم کیا گیا اور بعد میں بمبئی ، بنگال اور مدراس تینوں رِیز یڈنسی صوبوں میں یو نیورسٹیوں کی ابتدا ہوئی ۔ دہلی میں مدرسہ ، غازی الدین میں ۱د۹۲ ء سے بہ روئے کار اسکول کی برطانوی مجلس تعلیم عامه کی طرف سے فراہم کردہ مال وسائل سے تنظیم جدید عمل میں آئی اور اس طرح د بلی کالج قائم ہوا ۔

۱۸۲۳ء سے ۱۸۲۰ء تک دہلی کالج سی۔ ایف۔ اینڈر ایوز کے الفاظ میں " دانشِ جدید "
کو رداج دینے کا ایک مرکز بن گیا۔ ناگریزی طور پر داضح ترین مرکز توجہ اسانی تھا۔ انگریزی زبان و ادب کی جماعتیں ۱۸۲۰ء میں شروع کی گئیں ، جن کے نصاب میں گولڈ اسمتھ کی تصنیف " مسافر ادر اجڑا گاؤں " بوپ کی نظم " مقالہ متعلق بہ انسان " ملٹن کی نظم " فردوسِ گم شدہ " ادر اعلیٰ ترین جماعتوں میں شیکسیر کے ڈرامے ، بیکن کی تصنیف " فروغ دانش " اور برک کے " مضامین و تقاریہ " شامل تھیں ۔ کالج میں اردو ، عربی اور فارسی ادب کے لیے برک کے " مضامین و تقاریہ " شامل تھیں ۔ کالج میں اردو ، عربی اور فارسی ادب کے لیے ایک علاحدہ " اور ینشل " یعنی مشرقی شعبہ بھی تھا جس کو ۱۸۲۸ء و تک اپنے نصاب کی جامعیت کے لحاظ سے انگریزی شعبے سے برابری کا درجہ حاصل ہو گیا تھا ادر شعبہ نمایت مقبول بھی

تھا۔ اینڈر ایوز کھتے ہیں: "مشرقی شعبہ۔۔۔ داقعی بہت مقبول ہوگیا تھا۔ جدید انگریزی علوم کی تحصیل کے لیے طلبا ان جاعتوں کو جبال ذریعہ ، تعلیم اردو تھا۔ چھوڑتے نہیں تھے۔ فاری اور عربی میں طلبا کی جس معیار تک رسائی ہوتی تھی دہ اکثر بہت او نچا ہوتا تھا۔ واقعی بعض نہایت ممتاز مشاہیر ادب مثلا نام ور اردو شاعر الطاف حسین حالی اردو اور فاری کے مسلم الثبوت نیر نگار نذیر احمد ، عربی کے ممتاز فاصل مولوی صنیاء الدین ، مورث اور بےشمار تصانیف کے مترجم مولوی ذکا، اللہ اور ادبی شقید کی کتاب " آب حیات " کے مصنف محمد حسین آزاد کا تعلق اسی مشرقی شعبہ سے ہے۔

مخسلف وجوہ سے دبلی کالج سے مربوط تعلیمی نشاہ ثانیہ ادبی سرگرمیوں کے بہ مقابل اس جوش و خروش کے لیے جو اس نے علوم طبیعیات کی تحصیل کے لیے پیدا کیا اور ان مواقع کے لیے جو اس نے اس غرض سے فراہم کیے زیادہ قابل توجہ ہے۔ سی وہ خصوصیت ہے جو اس کے اور اس کلکتہ جاگرن ( نشاۃ ثانیہ ) کے ما بین امتیاز قائم کرتی ہے ، حبال زور زیادہ تر ادبی مطالعے ریر تھا ۔ کلکتہ کے اولین تعلیمی اداروں نے جنھیں بنیادی طور رپر ایسٹ انڈیا کسین کے افسروں کو " دلیی زبانوں "کی تعلیم دینے کے لیے قائم کیا گیا تھا ، انگریز شاعروں اور ناول نگاروں کی تصانیف اور دلیی بنگالی ادب ، فارسی ، عربی اور اردو کے زیادہ بلقاعدہ مطالعے سے دل چسی پیدا کی تھی ۔ یہ دل چسی ایک الیے ادبی جوش و خروش کا باعث ہوئی جو انگریز عہدہ داروں کے محدود افادیت پیند مقاصد سے کھیں زیادہ متجاوز ہوکر بنگالی رد دار دں کا بنیادی ثقافتی موصنوع بن گیا ۔ تاہم دلمی میں انگریزی حباعتوں کے قیام کو یک گونہ مزاحمت کا سامنا کرنا بڑا جس کا سبب آبائی مذہب سے برگشتہ اور عیسائی مذہب میں داخل کیے جانے کا خوف تھا ، جو محض ایک حد تک اس دقت کم ہوا جب ۱۸۲۹ء میں لکھنو کے ایک ممتاز امیر نواب اعتماد الدولہ نے دلمی کالج کے حق میں ایک بیش سا جائداد وقف کی۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اردو کی لیے مثل مقبولیت رہ منتج ہونے دالی ادبی سر گرمیوں کی حقیقی نشاۃ ثانیہ کا تفاز دلی کالج کے قیام کے سلے ہوچکا تھا ۔ کالج ایک جاری و ساری عمل کو شروع تو نہیں کر سکتا تھا محض آگے بڑھا سکتا تھا ۔ اس کے علاوہ بہادر شاہ ظفر کے تحت مغل دربار کی حیثیت ادبی سرگرمیوں کے لیے ایک مرکزی ادارے کی تھی جس نے کلکۃ کے برعکس جہاں اس طرح کی شاہی سر پرستی میسر نہیں تھی اسے بلاشر کت غیرے اپنا رول ادا کرنے کا موقع نہ دہے کر اس کی اہمیت کو گھٹادیا ۔ کالج نے دراصل لوگوں کی قوت متنحیلہ کو گرفت میں لیا تو ان در یچوں کی بہ دولت جو اس نے مغرب میں علوم طبیعیات کی متحصیل میں پیش رفت کے مشاہدے کے لیے باز کیے تھے۔ علوم طبیعیات پر انگریزی کتابوں کا جفاکشی لیکن جوش و خروش سے صفحہ به صفحه اردو میں ترجمہ کیا جاتا اور نقلیں تقسیم کی جاتیں ۔ سرگرم طلبا نے کلیت علوم طبعیات کے لیے وقف ، چار پینی قیمت دالے ماہ نامے کی اشاعت شروع کی ۔ اس اعتماد کی وجہ سے جو ادب کے شعبے میں اردو نے اس وقت تک حاصل کرلیا تھا ، اس کی تکنیکل معلومات کے ذریعہ ، ابلاع کی حیثیت سے قلب ماہیت میں مدد ملی ۔ طبیعیات ادر کیمیا کے تجربوں یا ریاضی کے اطلاق کے سیلے پہل مشاہدے نے ایسا لگتا ہے کہ جوش و خروش کی ایک برقی لهر دوڑا دی تھی۔ سی۔ ایف۔ اینڈریوز ککھتے ہیں: " برانے دہلی کالج میں مكن الحصول تعليم كابد درجه باستبول شعبدوه تهاجس كاسروكار علوم طبيعيات سے تها ... اینے بڑھاییے میں منشی ذکاء اللہ چکتی ہوئی آنکھوں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ کتنے اشتیاق سے وہ سائنس کے لکچرہنے جاتے تھے اور کیسے ہر ککچر کے بعد نوٹ کا باربار مطالعہ کیا جاتا تھا اور طلبہ اس کی متعدد نقلیں تیار کرتے تھے۔ گویا ہم ذہن انسانی کے ا مک بالکل نامعلوم علاقے میں داخل ہورہے ہول۔"

کالج کے بعض طلب نے بعد ہیں سائنس کو اپنی دین کی بہ دولت انتیاز حاصل کیا۔
ماسٹر رام چندر، جنموں نے وظائف اور انعابات حاصل کرکے اپنی تعلی مکمل کی ، آگے چل
کر ریاضی کے پروفیسر ہے ، تفرقی احصا (Differential calculus) پر جن کی تصنیف
یورپ ہیں قدر کی نگاہ ہے دیکھی گئی ۔ شمالی ہند کے اولین ڈاکٹروں ہیں سے ایک ڈاکٹر
کندلال ، جن کی طب مغرب سے گمری واقفیت کی وجہ سے بڑی عزت تھی ، کالج کے طالب
علم رہ چکے تھے ۔ کالج کے ایک اور ممتاز فارغ التحصیل سرسید احمدخال تھے جنھیں ریاضی
اور علم آثار قدیمہ ہیں یکسال درک حاصل تھا اور جنھوں نے بعد ہیں ، ۱۹۸ء میں علی گڑھ
میں مسلم انگو اور ینٹل کالج قائم کیا ۔ طلبا بادی النظر میں ادکانِ شعبہ ، تعلیم کی دل سے عزت کرتے تھے اور اسی طرح معلوم بڑتا ہے کہ اساتذہ بھی علم کا شوق رکھنے والے اپنے طلب

کی ذہنی نشود نما ہیں بے حد دل چپی لیتے تھے۔ اس امر کی شہادت ہے کہ کارلج کے پرنسپل ٹیلر اپنے شاگردوں ہیں خاص طور پر بوش پیدا کرتے اور انھیں توصلہ دیتے تھے۔ دوسروں مثلا باشدہ ، فرانس بطروس اور باشدہ ، جرمنی اسپرنگر کا احترام کیا جاتا تھا اور انھیں پیند کیا جاتا تھا۔ ایمیلی بیلی اپنی یادواشتوں ہیں اسپرنگر کے بارے ہیں یاد تازہ کرتی ہیں: "ایک عجیب باشدہ ، جرمنی ڈاکٹر اسپرنگر ( دبلی کارلج کے ) پرنسپل تھے۔ ان کی بیوی نے جو انھیں کی طرح باشدہ ، جرمنی ڈاکٹر اسپرنگر ( دبلی کارلج کے ) پرنسپل تھے۔ ان کی بیوی نے جو انھیں کی طرح ایک قابل قدر لیکن عامی باشندہ ، جرمنی تھیں اور جن سے ہیں واقف تھی مجھ سے کھا کہ شام میں مجھے گھر پر اکیلا چھوڈ کر باہر جانے سے روکنے کے لیے مجھے اپنے شوہر کی بیلون جھپادین برتی تھی۔"

یقینا شہر میں مغربی سائنسی نظریات کے ناقدر شناس بھی تھے۔ یہ ناگزیر تھاکیوں کہ " دانش نو " کو کالج کے احاطے میں قرنطینہ میں نہیں رکھا جاسکتا تھا۔ جوش میں آئے ہوئے طلبه اکثر گھر پر اکٹھا ہوکر اپنے سائنسی مباحثوں کو جاری رکھتے یا اپنے والدین کی موجودگی میں ، جو بالکل چہ کنم میں ہوتے کہ کیا ہورہا ہے اننے تجربے انجام دیتے ۔ ماسٹر رام چندر اپنی آپ بیتی میں لکھتے ہیں : " عربی کے ذریعے رہوھائے جانے والے قدیم فلسفے کے عقائد اس طرح جدید سائنس کے زیادہ قرین عقل اور تجربے یہ بنی نظریات کے سامنے ماند پڑ گئے مثلا اس قدیم عقیدے کی کہ زمین کائنات کا ایک جگہ رہے قائم مرکز ہے دلی کالج کے مشرقی شعبے ادر نیز انگریزی شعبے کے منتی طلبہ بنسی اڑاتے تھے ۔ لیکن شہر میں رہنے والے اہل علم قدیم یونانی فلسنے کے اپنے ببندیدہ نظریات کے تعلق سے جن کی گذشتہ کئ صدیوں سے ان کو تعلیم دی جاری تھی اس بدعت کو بہ نظرِ استحسان نہیں دیکھتے تھے ۔" اگر ان تقلید پیندول اور سِن رسدہ حضرات کے عقائد نہیں تو کم از کم ان کے خدشات بالکل بے بنیاد نہیں تھے۔ اس زمانے میں انگریزوں کے رواج دیے ہوئے نئے خیالات اور دوسرے مذاہب کے پیرووں کے طقہ ، عیسائیت بیں شمول کے مابین ایک ربط باہمی قائم ہوچکا تھا۔ بیپٹسٹ تبلیغی الحجن نے ١٨١٨ - بين اپنا كاروبار شروع كرديا تها اور جب ١٨٥٧ - بين " انجمن تبليخ انجبيل " كا قيام عمل میں آیا تو اسس کے حقیقی مقاصد کو بوشدہ رکھنے کی کوششیں بھی رفید رفید ترک کردی كتيں بيان تك كه عيسائي مبلغين كا برمهتا ہوا اثر وسيج الشرب غالب كے بھي پيش نظرتھا ـ انھوں نے ان کی سر گرمیوں کے بارے میں لکھا : محم سے کھی ج

۔ ایمال مجھے روکے ہے جو کھینچے ہے مجھے کفر کعبہ مرے پیچھے ہے کلسیا مرے آگے

چنال چرراخ العقیدہ " دانشِ نو " کو تبدیلِ ندہب کے ذریعے نئے پیرہ بنانے کی غرض سے مردجہ نداہب کو درہم برہم کرنے کا بڑی ہوشیاری سے ایجاد کیا ہوا ایک وسیلہ سمجھنے ہیں حق بہ جانب تھے۔ یہ امر داقعہ کہ " دانش نو " کے مشور اور ممتاز حامیوں ہیں سے ایک ماسر رام چندر اپنا آبائی ندہب ترک کر کے عیسائی ہوگئے تھے یہ ظاہر ان کے خدشات کو صحیح ثابت کرتا تھا۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ دہ اپنے نسبتا کم عمر ہم ندہوں کی سادہ لوجی کو شہد کی نظر سے دیکھنے کا میلان رکھتے تھے۔ ایک ہم عصر انگریز ، شاید " دیسیوں " کی جالت ادر توہم پرسی کو ڈرامائی شکل میں پیش کرنے والے ارادی مضحکہ انگیز تصرف کے ساتھ لکھتا ہے کہ مراد آباد کے ایک نواب نے کو پرنیکس کے ذکر پر کس طرح اپنے رد میل کا اظہار کیا:

"اور جناب کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی کسی دور بین کی شمادت کو میں رسول پاک کی شمادت کے مقابل رکھوں گا ؟ نہیں جناب ، آپ بھین رکھیے کہ دور بین میں مغالطہ بست ہے ، اس پر بھردسہ نہیں کیا جاسکتا۔ ہیں نے بہتیرے بورپی صاحبوں سے گفتگو کی ہے اور میرے خیال میں ان دور بینوں پر کائل عقیدہ ان کی بڑی بھول ہے ، ان کی شمادت کو دہ حضرت موسی ، ابر ہیم اور المیاس جیے نبیوں کی شمادت پر فوقیت دیتے ہیں! یہ دور بینیں کتنی موجب ضرر ہوسکتی ہیں اس کے خیال سے دیتے ہیں! یہ دور بینیں کتنی موجب ضرر ہوسکتی ہیں اس کے خیال سے تھامے رہنا چاہیے ، ان کا کما بچ ہے ، وہ دامد سیج جس پر اس زندگی میں ہم کمایت ہیں۔ بین ساری دنیا کی دور بینوں کی شمادت کو عمد کلیت بھروسہ کرسکتے ہیں۔ یہ ساری دنیا کی دور بینوں کی شمادت کو عمد نامہ ء قدیم و جدید یا قرآن شریف میں بذکور معمول سے معمول نبی کے فرمودہ ایک لفظ کے مقابلے میں بھی بالکل بے حقیقت مانوں گا۔ جناب فرمودہ ایک لفظ کے مقابلے میں بھی بالکل بے حقیقت مانوں گا۔ جناب

من ، پغیبروں کا ہاتھ تھاسے رہیے اور اپنی دور بینیں برے پھینکیے ، ان میں کوئی سچائی نہیں ہے : بعض دور بینیں تو لوگوں کو الٹا کردیتی بیں اور ان کو سر کے بل چلتا دکھاتی ہیں اور اس کے باوجود اسس شہادت کو آپ انبیاء کی شہادت کے مقابلے میں پیش کرتے ہیں ۔"

جیا کہ ہم سلے دیکھ کے ہیں یہ آبائی مذہب سے برگشتہ کرا کے عیسائی مذہب میں الت جانے کا خوف تھا جس نے تقلید پیندوں کے رد ممل کو اتنا شدید اور ارادی طور یر خود ' س یہ سبن بنا دیا تھا · ورنہ معاشرے کا وہی مزاج جس نے اردو کو فارسی کی جگہ لینے کی بالتات دی تھی یا جس کے نتیج میں مذہبی وسیح المشربی کو اتنی بے نظیر اور عام مقبولیت عاصل ہوئی تھی ، نی سائنس کے حق میں بھی کام کرتا ۔ فی الحقیقت اس امر کی شہادت ، ہے کہ تقلید پیندوں کی لگائی ہوئی قیود و شرائط کے باوجود مغربی علوم طبعییات کی تحصیل کا دائرہ ، اثر بہت وسیع تھا ، چاہے اس کا اثر قبول کرنے والوں میں سے بعض اس کے بارے میں اتنے پر جوش سر بھی رہے ہول جتنے ماسٹر رام چندر یا منشی ذکاء اللہ تھے۔ ١٨٥٠ ، کے دہے کی ابتدا میں سد احمد خال آئین اکبری یعنی اکبر کے عمد میں مغلبہ نظم و نسق ر ابوالفصنل کی مستند کتاب کو بعد تہذیب و تدوین شائع کر رہے تھے ۔ انھوں نے شہر کے دیگر ممتاز اشخاص کے ساتھ ساتھ غالب سے بھی ایک تقریظ لکھنے کی فرمائش کی لیکن غالب م ئین ا کبری پر قوت صرف کرنے کو فصنول ماضی پرستی قزار دیتے ہیں ۔ چناں چہ وہ سرسدے کھتے بیں: " ان صاحبانِ انگلستان کو دیکھو۔۔۔ وہ ہمارے مشرقی بر کھوں سے تحمیں آگے شکل · چکے ہیں ۔ باد و موج کو انھوں نے بے کار بنادیا ہے ۔ ان کے حباز آگ اور بھاپ سے چلتے ہیں ۔ وہ ساز سے نغمہ بغیر مصراب کے پیدا کرتے ہیں ادر اپنے جادد سے الفاظ کو چڑیا کی طرح اڑاتے ہیں۔ ہوا کو آگ لگاتے ہیں۔۔۔ شہروں کو چراغ کے بغیر روشن کردیتے ہیں۔۔ جب ایسا کنج گهر تمھارے سامنے ہے تو الیے در پینہ خرمن کی خوشہ چینی کیا ضروری ہے ؟" اس زمانے میں جب ماضی کو بڑھا کر پیش کرنا اور اس کی وصف و نتا کرنا ایک فطری بات تھی غالب کے رد عمل کا کچھ نہ کچھ تعلق یقینا مغربی علم و فن اور سائنس کے اثر اور ان تمام پاستانی باتوں کے لیے حقادت کے جذبے سے تھا جن کے یہ قدامت برست عامی تھے۔

خالص مادی اعتبارے دہلی میں انگریزوں کی موجودگی برائے نام تھی۔ انگریز رزیڈنٹ شہر کی فصیل کے باہر رہتا تھا اور شہر کا نظم و نسق مٹھی بھر انگریز غیر فوجی عہدہ داروں کے ذر میے چلاتا تھا۔ انگریز فوجی افعرول اور ان کے ماتحت سپاہوں کو سمجھ بوجھ کر نگاہوں سے دور بہاڑی سلسلے پر جھاؤنوں میں رکھا گیا تھا۔اس سے ان لوگوں کے لیے جو اپنے دل کو اس خیال سے سلانا چاہتے تھے کہ کھی ہی تو نہیں بدلا ہے اپنے خیال بر حجے رہنے کا موقع ملتا تھا۔ لیکن در حقیت شهر کی نفسیاتی ساخت ر برطانوی اثر صریحاً محسوس کیا جاسکتا تھا اور اس طاقت کے پیش نظر جو اس کی بیثت پناہ تھی اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ جب انگریز رزیدن طامس منکاف "صاحب" ( ۱۸۵۳ء میں ) مرے تو غالب کو اپنے ایک خط میں لکھنا را کرنے ملک اور میوں نے جنازے میں شرکت کی ۔ انگریز مددگار رزیڈنٹ کا سرکاری مسكن لال قلع كے صدر دروازے كے اور تھا ، لعنى اليے مقام تفوق بر جس كا علامتى مفدوم لامحالہ کسی بھی دلی والے کی نظروں سے بوشیدہ نہیں رہ سکتا تھا ۔ انگریز رزیڈنٹ خود کشمیری دروازے کے باہر ایک شان دار کوٹھی " مٹکاف باؤس " میں رہتا تھا جس کا وسیع و عریض احاطہ جمناکے کنارے تک پھیلا ہوا تھا۔ انگریز سوسائٹی کے خواص کا طبقیہ جج ، ڈاکٹر ، پادری ، چند فوجی افسردل اور رزیدن کو نظم و نسق چلانے میں مدد دینے والے مٹھی بھر عهده دارول پر مشتل تھا۔ رہے میں تمام بلاؤں سے محفوظ و مامون اس جلتے کے بعد تاجر، بینک مالکین اور انتظاميه كا ماتحت عمله آناتها مربحائے نود اكب طبقه قسمت آزماؤں كا تھا مثلاً اسكاچ باپ اور راج بوت مال کا بیٹا مشہور و معروف کرنل جیمس اسکٹر، جس نے دوغلا ہونے کے باوجود اپنے کروفر اور انگریزوں کے مفاد سے وفاداری کی بد دولت اس سوسائٹی میں او نج رتب حاصل کر لیا تھا۔ اپنے زرد خفتان ، لال پگرمی اور کمر بند کی به دولت نمایاں ، کرنل اسکٹر کے بے قاعدہ رسالے کے سوار ( جن کے بارے میں بشپ ہیبر بیکار اٹھے کہ " جنوبی روس میں جب میں تھا اس کے بعد اتنے انتہائی دل آویز اور بھرکیلے گھرسوار میں نے اب دیکھے ہیں ") غالب کی دیلی میں اکثر دکھائی دیتے تھے۔ کرنل اسکر نے کشمیری دروازے کے پاس سین جیمس گرجا تعمیر کروایا جو دلی میں عیسائی فرقے کا سب سے اہم گرجا بن گیا۔ یہ سب اپنی جگہ ر اس کے باوجود اسکر کو انگریزوں نے اپنی سوسائٹی میں کھلے دل سے قبول سیس کیا تھا ،

اس کے تعلق سے ان کے رویے میں مروت کی تھلک آسانی سے دیکھی جاسکتی تھی۔ ایمیلی بیلی این یادداشتوں میں لکھتی ہیں : " کرنل اسکٹر کالے خون کے آدمی تھے ، ان کی بیوی ا کی دلیبی خاتون تھس اور ان کے بچے لامحالہ گہری سانول رنگت کے تھے اور انگریزی ایک انو کھے لیج میں بولتے تھے ۔ اور انگلتان سے نووارد لوگوں کے لیے سارا خاندان ایک عجیب و · غریب انکشاف کی حیثیت رکھتا تھا ۔ ۔ ۔ حالاں کہ وہ خود کو انگریز سمجھتے تھے اور دہلی کی سوسائی میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے وہ برائے نام تعلیم یافتہ تھے اور اپنے طور طریقوں میں انگریز سے زیادہ دلیی تھے ۔" الیبی می تمسخ آسز مردت کا برتاؤب ظاہر سجی اینگلو انڈین افراد سے کیا جاتا تھا جو انگریزی معاشرے میں قبولیت کے دوامی لیکن مذبذب اسیدوار می رہے۔ گو کہ یادری ڈلوڈ طاملین کی طامس مٹکاف بڑی عزت کرتے تھے ایمیلی اس امر رر دھیان دیے بغیر مدرہاں کہ موصوف "گری سانولی رنگت کے تھے ان کی رگوں میں ست سارا دیسی تون تھا میں وجہ ہے کہ وہ اور ان کے گھر والے لباس کے تعلق سے انگریزوں کے رسم و رواج سے بالکل ناواقف تھے۔" اس گروہ کی ایک اور اہم رکن نامی گرامی افسر کرنل فارسٹر کی بوی مسز فارسٹر اور ان کی بین کے بارے میں کھا گیا کہ حالاں کہ وہ " بہت اچھی عمر رسیدہ وًا تبن " ببن مگر " مخلوط النسل ببن " گهری سانولی رنگت کی ببن اور انگریزی سبت سی عجسیب و غریب لیجے میں بولتی ہیں ۔" اکثر " شب خوابی کے چوعے جیسا لباس پہنتی ہیں ۔" انگریز سوسائٹ سے دور کا تعلق رکھنے والے بعض ارکان دریا کنج میں رہتے تھے۔

لیکن اصل برطانوی عیسائی نوآبادی شہر کے شمال میں کشمیری دوازے کے قرب و جواد کے علاقے میں قائم ہوئی تھی۔ رزیڈنٹ کمشز کی کو ٹھی کو بجا طور پر شانِ فصنیلت حاصل تھی۔ سرجن ڈاکٹر لڈلو کے بنوائے ہوئے سینٹ جیمس گرجا جیسی دوسری عمار تیں بھی قابلِ توجہ تھیں۔ گرجا کے عقب میں ایک سلاح خانہ اور ایک ڈاکٹ گھر بھی تعمیر کیا گیا تھا۔ بعض انگریز عمدہ دار فصیل بند شہر کے کچ ہی اندر کشمیری دردازے کے علاقے میں مکان کرائے پر لے کر رہتے تھے۔ اس طرح سے انگریزدں کشمیری دردازے کے علاقے میں مکان کرائے پر لے کر رہتے تھے۔ اس طرح سے انگریزدں نے "چھوٹے پیمانے پر لندن کی وضع پر خود اپنا ایک طریقہ ، ماند و بود ایجاد کرلیا تھا، جس میں رزیڈنٹ ( بعد میں کمشنر اور ایجنٹ ) کی حیثیت مرکز کی تھی، لڈلو محل بیاں کا بگنگھم

پیلیس تھا، مٹکاف ہاؤس بیال کا ونڈ سرتھا، قطب کے پاس مہرولی میں مٹکاف کا دیباتی کنج عزلت " دل کُشا " بیال کا سار ڈ نگھیم تھا اور کشمیری دروازے کے پاس سینٹ جیمس کا گرچا بیال کا کلید ، اسقف تھا ۔"

انگریزوں کی کوششش یہ رہتی تھی کہ اس دقت انگلتان میں مردجہ معاشرتی رسم د راہ کے مسلمہ قاعدوں کی دلمی میں ہو بہ ہو نقل کریں ۔ ہر سال ملکہ دکوریہ کی سال گرہ کے موقع پر محفل خانوں میں اجتماعی محفلِ رقص منعقد ہوتی تھی ۔ ہر اہ رزیڈنٹ کی طرف سے بارہ یا سولہ بدعوئین کے لیے میز کری پر بڑے کھانے کا اہتمام کیا جاتا تھا جس کے دوران کھانا ڈربی یا دورسیسٹر کے چینی کے برتنوں میں چنا جاتا تھا ، "مہمان کے طور پر ایک دوسرے کے پاس رسمی ملاقات کے لیے دد ہیر کے کھانے سے پہلے ایک مقررہ وقت پر جاتے تھے ، ادر لباس کے تعلق سے بڑے خت قاعدے تھے جو اکثر و بیش تر " دوغلوں "کو ( جس نام سے ایمیلی نے اینگلو انڈین گردہ سے متعلق افراد کا ذکر کیا ہے) الجمن میں ڈال دیتے تھے۔ اس پر برطانوی نوت بادیاتی طرز زندگی کے بعض ناگزیر عناصر اصافہ تھے مثلاً چھاؤٹی میں فوجی بینڈ باجا سننے کے لیے اکھا ہونا ۔ ان موقعوں پر رسمی پوشاک میں ملبوس صاحب لوگ ایک بینڈ باجا سننے کے لیے اکھا ہونا ۔ ان موقعوں پر رسمی پوشاک میں ملبوس صاحب لوگ ایک بینڈ باجا سننے کے لیے اکھا ہونا ۔ ان موقعوں پر رسمی پوشاک میں ملبوس صاحب لوگ ایک

لیکن اس کے باوجود کہ " وطن " سے بوڑنے والے تہذیبی رشوں کو صحیح و سالم رکھنے کی بڑی تن دی سے کوششش کی جاتی تھی دلیں اثر کا نفوذ بھی واضح تھا۔ طامس مٹکاف کے ملبوس سینٹ جیمس اسٹریٹ لندن کے اونیچ درجے کے ٹیلر ماسٹر بُل فورڈ کے بال سے باقاعدہ ہرسال آتے رہ بوں یا وہ انگلستان سے صندوق بھر کتا ہیں سال ہیں دوبار منگلواتے رہے بوں لیکن ساتھ بی ساتھ ہر صبح ناشتے کے بعد ڈھلی ہوئی چاندی کی ٹیک والاحقہ منگواتے رہے بوں لیکن ساتھ بی ساتھ ہر صبح ناشتے کے بعد ڈھلی ہوئی چاندی کی ٹیک والاحقہ سریلی قل قل کی آوازی وضاحت سے یاد تازہ کریں گی۔ ہندستان کے موسمی طالت کو ملحوظ ماطر رکھتے ہوئے انھوں نے اپنی کو ٹھی میں ایک تبد خانے اور ایک چبوترے کا اہتمام کیا تھا جس پر وہ روزانہ شام کے وقت بیٹھتے اور اپنے ست سارے کبوتروں کی اٹ کھیلیوں سے اپنا حس بہر سے بندستانی امراکی طرح انھوں نے بھی شہر کے باہر ایک گھر بوالیا تھا

اور خاصے یو معنی انداز سے اسے اردو نام " دل کُشا " دیا تھا ۔ طامس مٹکاف کے بڑے بھائی چارلس کا دیماتی کنج عزات شالی مار باغ میں تھا ، جہاں کھا جاتا ہے کہ انھوں نے است ہندستانی خاندان کی رہائش کے لیے ایک مکان بنوایا تھا۔ (یہ چارلس مٹکاف دوبار دلمی کے رزیڈنٹ رہ چکے تھے) ۔ کرنل اسکر کے کشمیری دروازے والے شہر کے مکان میں ساری انگریزی شیب ٹاپ کے باوجود مغل طرز کے حمام گھرتھے اور صریحی طور ریہ " دیسی " وضع کا ا کیب زنان خامنہ بھی تھا ۔ حرم کا رواج بلا تائل مستعار لے لیا جاتا تھا ۔ دو مشکاف برادران · جن کا ذکر اویر آچکا ہے اور جن کے ملکہ ، وکٹوریہ کے عہد کے اخلاقی اصول قدرے زیادہ غیر تغیر پذیر تھے ، نستبا اعتدال بیند تھے ۔ لیکن ان کے ہم سروں کے اس معاملے میں بڑے ٹھاٹ تھے۔ فرانسیی سیاح جیک مان ، جو اسی زمانے میں دملی آیا تھا ، لکھتا ہے کہ غالب کے دوست اور ۱۸۳۰ ، کے دہے میں دلی کے انگریز رزیڈنٹ ولیم فریزر کی " تھے یا سات باقاعدہ بویاں ہیں لیکن وہ دہلی سے محم و بیش بچاس فرخ کے فاصلے میر اکٹھے رہتی ہیں اور جسیا چاہتی ہیں کرتی ہیں ۔ اس کے اتنے می بال بچے ہوں گے جتنے شاہ ایران کے لیکن وہ سب اپنی اماؤں کے مذہب اور ذات یات کے لحاظ سے مسلمان یا ہندو بیں ۔ " دو بار دملی میں رزیڈنٹ کے عہدے پر مامور سر ڈلوڈ اختر لونی کی تیرہ بیویاں تھیں اور جب تیرہ کی تیرہ ہاتھیوں ہر سوار ہوا خوری کے لیے نکلتی تھیں تو دلی والے اس جلوس کو دیکھتے اور بہ مشکل ا بن ہنسی روک پاتے ۔ عین ممکن ہے کہ غالب نے بھی یہ تماشہ د مکھا ہو گا۔

مبراکی انگریز "بڑے صاحب "کے پاس نوکردل یعنی چراسیوں ، سرکاردل ، چب داروں ، حقہ برداروں ، خان ساماؤں ، صدر بردل ، جمع داروں ، مالیوں ، دھوبیوں ، چکی دارون وغیرہ کی ایک پوری فوج ہوتی تھی ، جس کے پیشِ نظر ایک نودارد انگریز ناجر نے رائے زنی کی کہ ہندوستان میں مقیم انگریزدل کے پاسس " انھیں موزے بینا نے کے لیے فوکر ہوتے ہیں ۔ مجھے لبس یہ تعجب ہے کہ دہ ان کی طرف سے ان کی غذا چبا نے کے لیے خدمت گار نہیں رکھتے ۔ " چنال چ ان لوگوں کا برُ تکلف نوابی طور طریقے اختیار کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں تھا ، خاص طور سے اسس اجنبی ماحول میں جہاں " وطن " سے مادی بعد بہ جائے خود ، چال چان کو متعین کرنے والے قاعدول سے انحراف کے خلاف پابندیوں کو ڈھیل دینے میں چال چان کو متعین کرنے والے قاعدوں سے انحراف کے خلاف پابندیوں کو ڈھیل دینے میں

مد تھا۔ مقامی زبان ، رسوم و رواج اور طرز معاشرت سے واقفیت بھی اچھی نوآبادیاتی حکمتِ عملی تھی اور دلیں طور طریقوں کو اپنانے کی سبت سی باتوں کو انگریز اسی وج سے معقول قرار دیتے تھے۔ لیکن بیال ایک اور امر واقعہ بھی تھا: ابتدائی دور بین کم از کم انگریز اپنے زیرِ حکومت شہر کی اصلی شدیب و ثقافت کو حقیقی احرام کی نظر سے دیکھتے تھے۔ انگریز عمدہ دارکرنل سلیمن ، جس نے ۱۸۲۱ء میں دہلی کا سفر کیا ، لکھتا ہے:

" ذہن انسانی کی صلاحتیوں اور اس کے افعال پر انسان کے جذبات اور ذہنی کمینیات پر اور زندگی کے تمام تعلقات میں اس کے فرائض پر اثر کے لحاظ سے امام محمد غزالی اور نصیر الدین طوسی کی تصانیف افلاطون اور ارسطوکی یا کسی بھی ملک میں انھیں موضوعات پر دیگر مصنفین کی کسی بھی زمانے اور کسی بھی ملک میں کھی ہوئی تصانیف سے شائد ہی کم تر ہوں ۔ یہ تصانیف ۔ ۔ ۔ سعدی کے نصیحت آمیز کلام کے بہ شمول اخلاقی تعلیمات کا عظیم " ایرانی سر چشمہ " ہیں جس سے ایک مسلمان اپنی خوردسال سے لے کر کبر سی تک ڈٹ کر بینے کا لطف اٹھا تا ایر تھا تا ہمان کے بہتر سے ایک ممن ہو ۔ "

چاراس منکاف کے لیے فارس مستند کتابوں کا مطالعہ تفریج کا ایک ذریعہ تھا۔ دلی میں رزیڈنٹ کے عمدے سے حیدرآباد میں اس عمدے پر تباد لے کے بعد وہ "میلوں تک بر طرف بھیلے ہوئے عظمت رفتہ کے گھنڈردل ۔ ۔ ۔ خاک میں ملتے ہوئے ایوانوں اور دلی کے وجع و عریض مقبروں "کو یاد ماضی کی افسردگ کے ساتھ یاد کرتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ " ان امور کو لیے اعتنائی سے نہیں دکھیا جاسکتا ۔ " ولیم فریزر اردو اور فارسی کرتے ہیں کہ " ان امور کو لیے اعتنائی سے نہیں دکھیا جاسکتا ۔ " ولیم فریزر اردو اور فارسی سے ایک اہل زبان کی طرح داقف تھا اور اس کے پاس فارسی اور عربی کتابوں کا ایک نہایت عمدہ کتب خانہ تھا ۔ متعدد انگریز فارسی اور اردو میں اشعار کھتے تھے ۔ بعض نے اپنے تعلق بھی رکھ لیے تھے مثلاً جزل جوزف بینسلی فناجارج بویخ شور اور الیکن بندر ہیدرلی آزاد۔

ڈاکٹر ہودارڈ ادر ڈاکٹر ہونے کی طرح دوسردل نے اردد مہموزش و تعلیم کے اولین پیش رو ڈاکٹر جان گل کرائسٹ کا کام جاری رکھا اور معروف اردو فصلا کی صف میں اپنی جگہ بنائی۔ ید امر واقعہ بڑی اہمیت رکھتا ہے کہ ہندستانی روداروں نے انگریزوں کے طرز زندگی کی نقل کرنے کی کوشش نہیں کی ۔ بےشک اکا دکا مستشنیات بھی تھیں مثلاً مبادر شاہ ظفر کے چھوٹے بھائی مرزا بابر۔ دہ بور بین لباس بینتے تھے ، انھوں نے لال قلع میں «رنگ محل " کے عقب میں بور پین وضع کا مکان بنوالیا تھا اور فل بوٹ پینے ہوئے اور دونوں طرف سینے ریہ تارے نکے ہوئے بور پین لونی فارم میں ملبوس جب وہ انگریزی کوچ گاڑی میں بیٹ کر ہوا خوری کو نکلتے تو دہلی کے بذلہ سنجوں کے لیے خندہ زیر لب کا کافی سامان مسیا ہوجاتا ۔ بہ حیثیت ایک گروہ اینگلو انڈین اور ایک حد تک متوسط طَبقے کے معدودے چند نو عیسائی بھی ان دیگر افراد میں شامل تھے جو شعوری طور پر انگریزوں کے بڑ تکلف طور طریقے اپنا نے کی کوششش کرتے تھے ۔ لیکن بالعموم ہندوستانی روداروں کا طرز زندگی روایتی اور مقررہ راستوں کر خاصا غیر متغیر اور ثابت قدم رہا۔ " اس عمد کے ممتاز شعرا مثلاً غالب ، مومن اور ذوق ۔ ۔ ایک بالکل الگ تھلک ہوا بند ماحول میں زندگی گزارتے ، چلتے بھرتے اور اپنا وجود رکھتے تھے ۔ ۔ ۔ اور انھیں اشرافی روایت کی قائم مقام مغل تہذیب کے سخری نما تندے متحجنا چاہیے ۔ " جہال تک کہ برطانوی موجودگ ناگزیر تھی اسے نسلیم کیا جاتا تھا لیکن سماجی ادر تهذیبی سطح پر اس سے شہر کے خود اعتماد ، ملکی معاشرتی مزاج کو کبھی کوئی بڑا خطرہ لاحق نہیں ہوا تھا ۔ ہیترے ہندستانیوں نے دہلی کالج میں انگریزی سکیمی ضرور تھی کیکن غیر مکی زبان کی یہ تحصیل بالعموم روزگار کے امکانات کو ستر بنانے کی غرض سے کی جاتی تھی اور روایتی نصاب درس کے تمام پہلووں سے کامل واقفیت کے علاوہ ہوتی تھی۔

اس ابتدائی عمد میں انگریز خود اردد کی اس ابھرتی ہوئی تہذیب کے رگ و پے میں سرایت کرنے والے ماحول کے قدرے گرویدہ ہوگئے تھے ہو بندستانی طبقہ ، امرا کے طرزِ زندگ سے بادی النظر میں اتنی مناسبت رکھتی تھی ۔ میں وجہ ہے کہ شروع میں امرا اور انگریزدں کا ربطِ باہمی ایک حد تک برابری بلکہ بے شکلفی کا تھا ،وہ دعوتوں یا دوسری سماجی تقاریب کے موقعوں پر ملتے ، یا دلی بینک یا انجمن آثارِ قدیمہ جیسے اداردں کی مشترک

ر کنیت کے ناطے ایک دوسرے سے خلا ملا پیدا کرتے ۔ خود غالب کی ستیرے انگریز عهدہ داروں کے ساٹھ ب تکلفی تھی اور ولیم فریزر سے ان کے تعلقات بالخصوص ست پڑ تیاک تھے ۔ لیکن ہندستانی امرا ادر انگریزوں کے یہ تعلقات کلیتہ خوش گوار بھی نہیں تھے۔ دلوانی نزاعات میں حکم کی حیثیت سے انگریز عمال اکثر دشمنی بھی مول لیتے تھے۔ غالب کے دوست ادر مداح فریزر کا ہ ۱۸۳ء میں ایک ممتاز امیر نواب شمس الدین کے حکم سے سنسنی خیز قتل · جو جائداد کے جھگڑے میں اپنے بھائی کے دعوے کی فریزر کی طرف سے حمایت یر ناخوش تھے ، زیرِ بحث مسئلے سے تعلق رکھنے والے ایک ڈرامائی واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ انگریزوں نے ہندستان کے تہذیبی ماحول کی حیک دمک کو جذب تو ضرور کیا لیکن انتہائی نیک طبیعت انگریز بھی اسے محفن جزوی طور پر ہندستانی سماج کے به احتیاط نمو دیے ہوئے ﴾ قدیم و مقدس آداب مجلس اور ربیت رسم کے سیحے ادراک کی شکل دے سکے ۔ ۱۸۳۰ء کے قحط عظیم کے دوران طامس مٹکاف نے غلتے کے بیویاریوں کو قیمتیں کم کرنے یر مجبور کرنے ہے اس بنا ہر انکار کیا کہ یہ بات صوابط بنگال کے خلاف ہوگی ۔ لیکن باشندگان دلمی کا خیال تھا کہ حاکم کے لئے قوانین کی ان کے ظامری معنی کے لحاظ سے آنکھ بند کر کے تعمیل ضروری نہیں اسے تو عدل گستری کرنی چاہیے ۔ غیر سیاسی شعبوں میں تھی دو جدا گانه نظام بائے اقدار کا اختلاف بر قرار رہا ۔ اس لیے ریاونشل سکریٹری طامس کی سمجہ سے یہ بات بالا تر تھی کہ اس صورت میں جب کہ غالب اس سے ملاقات کو نوکری کے امیدوار کی حیثیت سے آرہے ہیں تو اسے ہمیشہ کی طرح دروازے رہے غالب کی پذیرائی کی کیا ضرورت ہے۔ جال تک غالب کا تعلق ہے تو طبقہ ، امرا کے ایک رکن ہونے کے ناطے دہ طامس کی اس ناشائستگی کی تہد تک میبینے سے قاصر تھے جو اس کی طرف سے خوش خلقی کے لازمی قواعد کی خلاف ورزی کی شکل میں ظاہر ہوئی ۔ اس خلاف ورزی کے بالمقابل نوکری کی کوئی اہمیت نہیں تھی ۔ کہا جاتا ہے کہ جب نواب شمس الدین نے ، جنھیں ولیم فریزد کے قتل کے الزام میں سزائے موت سنائی گئی تھی ، انگریزوں سے درخواست کی کہ ان کو پھانسی ان کے ذاتی کیروں میں دی جانے تو در خواست نامنظور کردی گئی ۔ انگریز ایک جدید اخلاق عامہ اور افلاقیات کے ہم بہنچانے والے بن گئے جو برطانوی صورت حال سے تو مناسبت رکھتی تھی

کیکن ہندستان کے سیاق و سباق سے اکثر میل نہیں کھاتی تھی ۔ اُ میڑان خیالات کی تہہ میں كار فرما اصول كا تعلق الك جديد معاشرے سے تھا ليكن " اصلاحات " كے نفاذ كے ليے افادیت لیندانہ بے قراری کے جذبے سے سرشار ان کو اس معاشرے کی بروا مذکرتے ہوئے جس کے اپنے بوری طرح سے متعین اور حالات سے بالکل ہم آہنگ جال چلن کے مسلمہ قاعدے تھے ، مبلغانہ مستقل مزاجی کے ساتھ روبہ عمل لایا جاتا تھا ۔ ۱۸۴۰ء میں غالب قمار بازی کے الزام میں گرفتار کیے گئے اور انھیں دو سو روپیہ جرمانے اور جھی ماہ قید با مشقت کی سزا سنائی گئی ۔ ہندستانی امرا اتنی عنیر معمولی سخت سزا سے حیرت زدہ تھے ۔ غالب اس انگریز سٹن ج سے جس نے مقدمے کی سماعت کی تھی انچی طرح واقف تھے ۔ مگر وہ واقعی حیران تھے کہ ج یوں عمل پیرا ہوا جیسے وہ انھیں جانتا ہی مذہو ۔ اطوار کی «در سنگی" پر انگریزوں کے نئے نئے دریافت شدہ زور کا تعلق ہندستان کے بارے میں ان کے رویے میں ایک بنیادی تبدیلی سے تھا جو ۱۸۵۰ء سے عین قبل کے چند سالوں میں روز افزوں نمایاں ہوتی گئی۔ ہر" دیسی " چیز کے شدید نظریاتی استرداد کی بنیاد انگلستان میں خود مختار سلفین انجیل چارلس گرانٹ ادر ولیم ولبر فورس ادر کلیپ ہیم فرقے کے دیگر اراکین سے زائل ان کا سب ے مقدم نصب العین عیسائی حکومت کی ضرورت کو ثابت کرنا تھا تاکہ آودل سے یاک كرنے والے عامل كى حيثيت سے وہ قعر مذلت بيں گرے ہوئے اور ليت ہمت ہندستان كو اس رہے تھائی ہوئی " اخلاقی " معصیت نے جھٹھارا دلاسکے ۔ اس رجحان کو فلسفیانہ تقویت نظریہ افادیت اجتماعی سے ملی جس کے حامی جیمس مِل اور ان کے بلیٹے جان مِل تھے۔ قابل ذکر بات یہ سے کہ دونوں الیٹ انڈیا کمینی کے ملازم تھے۔ ہندستانی روداروں سے ابتدائی دور کے بے تکلفانہ تعلقات کو اب نالپندیدگی کی نظر سے دمکیھا جانے لگا۔ بیکم سرو جیسے خصوصی موردین عنایت کو بھی، حبس نے آبائی مذہب ترک کر کے عیسائیت اختیار کرلی تھی ، جس نے اپنی کو تھی ( موجودہ بھا گیرت محل ) میں خود لارڈ لیک کی مہمان نوازی کی تھی ادر جس کی دعوتیں انگریزوں کے لئے مقبول عام تقریب کی حیثیت رکھتی تھیں ، اب اس لائق نہیں سمجھا جاتا تھا کہ انگریز ان سے خلاملاً پیدا کریں۔ "۔۔ اس سر زمین کی فاتح انگریز برداری کو اس کے ( یعنی بیگم سمرد کے ) سامنے اظہار عقیدت کرتے ہوئے اور اس کی

پاؤں دکھنے کی تپائی کے سامنے اس کی نظر عنایت حاصل کرنے کے لیے چاپلوی کرتے ہوئے یا پھر اپنے رہنے ہے گر کر اس کی دعو تیں قبول کرتے ہوئے دیکھ کر تعجب ہوتا ہے۔ " یہ الک اہم عصر انگریز کا قول ہے ادر اس سے نئے برطانوی نظریے کی بالکل صحیح ترجانی ہوتی ہے ۔ کرنل سلی سین کی یادداشتوں کے محولہ ، صدر اقتباس کے برعکس اب ہندتانی تہذیب کو لارڈ میکالے یہ کہ کر مسترد کردیتے ہیں کہ وہ محص مجموعہ ہے " ان طبی عقائد کا جو تہذیب کو لارڈ میکالے یہ کہ کر مسترد کردیتے ہیں کہ وہ محص مجموعہ ہے " ان طبی عقائد کا جو الک انگریز بیطار کے لیے بھی باعث شرم ہیں ، ایسی فلکیات کا جس کی انگلستان کے اقامتی اسکول کی لڑکیاں بھی بنسی اڑائیں گی ، ایسی تاریخ کا جو تیس فٹ لیے ادر تمیں ہزار سال تک طکم رانی کرنے والے بادشاہوں سے بھری ہوئی ہے ادر ایسی جغرافیہ کا ، جو مشتل ہے شیرے ادر کھن کے سمندروں ہیں۔ "شیرے ادر کھن کے سمندروں ہیں۔ "

جب غالب عنفوانِ شباب می میں تھے ، چارلس مٹکاف نے انگریز رزیڈنٹ کی حیثیت سے اپنے پہلے دور میں سی کے انسداد اور سزائے موت کی موقونی کا اعلان کردیا تھا۔ موخر الذکر اقدام کا محرک بادی النظر میں انسان دوستی کا نظریہ بھی تھا اور حکمت عملی بھی : سزائے موت کی توثیق مغل بادشاہ سے کردانی پڑتی تھی اور اس کی موقونی سے بادشاہ اقتدار کے ایک اور پہلو سے محروم ہوگیا ۔ بالعموم انگریز انتظامیہ نے موجودہ قوانین اور رواج کی کی بنیادی تشکیلِ جدید کی فورا کوئی کوشش نہیں کی لیکن ان کی رائج کی ہوئی بعض جدتوں نے شہر کی زندگی کے جوار بھائے میں بلکورے ضرور پیدا کئے ۔ اسس طرح کا ایک جدتوں نے شہر کی زندگی کے جوار بھائے میں بلکورے صرور پیدا کے ۔ اسس طرح کا ایک بلکورا محمدہ کے ایک خط میں غالب اس کا ذکر کرتے ہیں جدتوں نے ہیں محصولِ آمدنی کی ابتدا تھی ۔ ۱۸۵۲ء کے ایک خط میں غالب اس

" ۔ ۔ ۔ شہر میں ایک دبا آئی ، یعنی دکیل ( ایسٹ انڈیا ) کمپنی نے سین بافیہ کے کافذ دیکھ کر رسوم سرکاری جس شخص پر نکلتی تھیں ، ان کا مطالبہ کیا ہے اور مطالبہ کیا ، مواخذہ یعنی ست شدت ۔ از آں جلہ مجھ پر بھی بابت رسوم سرکاری یان سو روپے آٹھ آنے نکلے اور اس کی طلب بہ قبیہ حکم قبیہ ہوئی ہے ۔ میں آٹھ آنے کو محتاج ، پان سو کمال سے لاؤں ۔ " ( خط

به نام منشی نبی بخش حقیر مورخه ۲۹ منی ۱۸۵۳ )

ا کی اور " جدت " جس نے روز مرہ کی زندگی کو متاثر کیا " ڈاک خانے " کی تھی ، خصوصا غالب جیسے شخص کے لیے ، مکتوب نگاری جن کی فطرت ثانی بن چکی تھی ۔ اس ادارے کے مشخکم ہونے کے قبل ، ابتداء میں جسیا کہ عام طور سے ہوتا ہے کچ عملی دخواریاں تھیں جس کا محکم کی کارکردگی کے بارے میں غالب کی بار بارکی پھبتیوں سے کچ اندازہ لگایا جاسکتا ہے

ای خوش تدبیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے جو گھٹیا کارکردگ سے بینے سے لیے آج کی دل کا ستایا ہوا صارف بھی بہ دوئے کار لاتا ہے غالب ایک آسان ترکیب ایجاد کرتے ہیں :
" خط لکھ کر ازراہ احتیاط بیرنگ ردانہ کیا ہے ۔ تم
بھی اس کا جواب بیرنگ ردانہ کرنا ۔ آدھ آنہ الیمی بڑی چیز
نہیں ۔ ڈاک کے لوگ بیرنگ خط کو ضروری سمجھ کر جلد پہنچاتے
بیں ادر پوسٹ پیڈ بڑا رہتا ہے۔" (خط بہ نام تفتہ مورخہ ۲۸ مارچ

(= 1000

جب ۱۸۵۳ء میں انگریزوں نے ظاہر ہے کہ سردِ ڈامک کیے جانے والے خطوط کی تعداد میں اصافے کے پیشِ نظر اور بھی لاشخصی لیٹر بکس کو رواج دیا تو غالب کارد ِ عمل برہمی اور شک و شہد کا تھا :

" یہ ڈاک کا سرشتہ کیسا بگڑا ۔ ۔ ۔ اب ڈاک گھر میں ایک صندوق سنہ کھلا ہوا دھر دیا ہے ، جو جائے خط کو اس یں پھینے اور چلا آئے۔ نہ رسیہ نہ مہر، نہ مشاہدہ۔ خدا جانے وہ خط روانہ ہوگا یا نہ ہوگا ۔ ۔ ۔ اگر خط نہ پہنچا تو جھیجنے والا کس دستاویز سے دعویٰ کرے گا۔ گر ہاں چار آنے دے کر رجسٹری کردائے ۔ ہم دوسرے تیسرے دن جابہ جا خط جھیجنے والے ، روپیہ آٹھ آنے رجسٹری کو کھاں سے لائیں ۔ ۔ ۔ خط جھیجنا نہ ہوا ایک جھڑا ہوا، ایک مصیبت ہوئی ۔ اندھیری کو ٹھری کا تیر ہے۔ لگا لگا نہ لگا نہ لگا ۔ " ( خط بہ نام منشی نبی بخشس حقیر مورخہ ۲ / اکوبر ۱۸۵۲ء)

نظم و صنبط کی صورت حال صریحا بهتر ہوئی تھی ۔ ریڑوسی گوجر قبائل کی لوٹ مار قابويس لائى جا حكى تھى ۔ اسسسٹنٹ رزيدنٹ كوشركى بوليس كى ذمه دارى سونپ دى كئى تھی گو کہ کوتوال ادر اس کے بارہ تھانے داروں کا مغلی محکمہ برقرار رکھا گیا تھا ادر جاروب کش اب بھی بولیس کے لیے مخبری کا سب سے اہم ذریعہ تھے۔ ایمیلی بیلی اپنی آپ بیتی میں یاد کرتی بیں کہ " ہم دہاں ( یعنی دہلی میں ) خود کو اتنا ہی محفوظ سمجھتے تھے جتنا کہ لندن يس -" محل كى بابر انگريزول نے عدالتي اختيارات اپنے باتھ يس لے ليے تھے اور جدا گاند دلوانی و فوجداری عدالتس قائم کردی تھیں ۔ انگریزوں کے انتظامی اور عدالتی اختیارات اپنے ہاتھ میں لے لینے کا لازی اثر روایتی اداروں ریر مڑا ادر گو کہ ان میں سے بعض کو ان کی ظاہری شکل میں برقرار رکھا گیا ان کے حقیقی کردار اور فرائض کو بڑی حد تک یا تو کم کردیا گیا یا ان میں تغیر و تبدل لایا گیا ۔ ایک حالیہ مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ : " ۱۸۵۰ء تک قوانین اور اخلاقی تصورات کا وہ نظام، جس کو سال ہا سال سے مثالی ہند اسلامی شہر کے نظام کی حیثیت حاصل تھی، بڑی حد تک ابتر ہوچکا تھا ۔ کوتوال کے اختیارات کو گھٹا کر اسے پولیس کے اليك ادني عمده داركي سطح تك سينيا ديا كياتها " قاضي كي حيثيت كم و بيش الي سيج سنورے منجل کی تھی مالمانہ اسلام کے مذہبی احساسات اب مفتی کی وساطت سے حکومت کے عہدہ داروں پر اثر انداز نہیں ہوتے تھے۔"

عدل گستری کے پرانے نظام کی شکست و ریخت خاص طور سے نمایاں تھی۔ عدل

گستری کو دمیاتی پنچایتوں کے جانے بو تھے ماحول سے ہٹا دیا گیا تھا اور اسے مرافع کے ا کی آئین شکل دیے ہوئے نظامِ مرافعہ کے ذریعے انفرادیت سے محروم کردیا گیا تھا جس کے نتیجے میں فریقِ مقدمہ کی مقامی شہرت اگذشتہ حالات اور چال چلن کو خاطر میں لانا ممکن نہیں تھا۔ حقیقت کے انکشاف سے زیادہ اہمیت اس بات کو حاصل ہو گئ کہ اسے ثابت کیسے کیا جانے یا اسے رد کیسے کیا جائے ۔ جیسے ہی یہ صورت حال اہل مقدمہ پر کھل گئی وہ ا تھی طرح سمجھ گئے کہ الیے گواہ بہ کنرت مل سکتے ہیں جو عدالت میں متنین چیرہ بناکر کوئی بھی حلفیہ بیان دے سکتے ہیں بہ شرطے کہ انھیں اس کی اجرت ادا کردی جائے <sub>م</sub> مقدمہ بازی بالخصوص زمین کے جھگڑوں اور سودی قرض سے متعلق مقدمہ بازی اور ساتھ ہی ساتھ گواہوں کی دروغ بیانی مسلسل بڑھتی ہی گئی۔ فی الحقیقت اخلاق سے عاری گواہ اس زمانے کی ایک مخصوص سماجی شخصیت بن گیا ، بیال تک که با عرت لوگوں کے لیے عدالت میں شهادت دینا نازیبا سمجھا جانے لگا ۔ غالب جن پر بقایا قرض کی عدم ادا نگی پر کئی بار اور قمار بازی کے الزام میں ایک بار مقدمہ چل چکا تھا ، اس صورت حال سے انچمی طرح واقف رہے ہوں گے ۔ انگریزوں کے نظام عدالت کے اخراجات ادر پےچید گیوں کے پیشِ نظر فوج داری مقدمے شاذ و نادر ہی دائر کیے جاتے تھے ، حتی الامکان ان کا مقامی سطح پر ہی روایتی دیماتی پنچائوں یا گاؤں کے سردار یا مکھیا کے بیج بچاؤ کے ذریعے ہی تصفیہ کردیا جاتا تھا۔ تاہم عوام ادر برطانوی نظام حکومت و قانون کے باہمی عمل کی ایک دل چسپ ضمنی پیداوار برطانوی اداردں اور قانونی صوابط کے ناموں کا عربی اور فارسی میں شمول تھا۔ Staff of Council کے لیے ادا کین کونس ، Stamp papers کے لیے کاغذاتِ اسٹامپ ، Reidence office کے لیے دفتر رزیڈنی، Second Report کے لیے ربورٹ ثانی · Report on Law Suit کے لیے ربورٹ مقدمہ وغیرہ جسی تراکیب الفاظ کا چلن عام ہوگیا۔ یہ پنشن کے مقدمے کے تعلق سے انگریز حکام کے ہاں پیش کی جائے والی غالب کی اینی در خواستوں اور عرض داشتوں میں بھی بہ کمڑت ملتی ہیں ۔

ہندستان میں برطانوی انتظامیہ کا ایک بنیادی پہلو محاصل کی وصولی تھا۔ یہاں میری منشاء برطانوی نظام محاصل کو زیرِ بحث لانا نہیں ہے ، سوائے اس ادعا کے کہ حیثیت سے زیادہ محصول کی کشخیص اور مزید برآں وصولی میں شختی نے دملی میں کسانوں کو بڑی حد تک کنگال کردیا ۔ غالب کے فارسی اور اردو دلوان ہر دو میں مختلف اشعار میں مشعمل تشبیمول اور استعادول سے کسانوں پر ٹوٹے والے مصائب کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر غالب کو سرد کار شہر سے تھا ۔ شہر سی ان کے لیے سماجی چو کھٹا اور ان کی شخصیت کے لیے نمایت مناسب ماحول فراہم کرتا تھا۔ ان کی شدیبی تربیت " تنگ نظرانه اور خودرا یا نہ طور رپے شہری تھی ، جس کی رد سے شہر کی حیثیت صحرا میں نخلستان کی تھی ادر شہر کی دلواروں کی حیثیت چاروں طرف چھیلی ہوئی وحشت کے خلاف فصیل تہذیب کی ۔ " دہلی کے مادی خط و خال سے ایسے نقطہ ، نظر کو تقویت ملتی تھی ۔ خوش سلیقہ شائستگی اور بے ساختہ تہذیبی خوش اسلوبی کا ، جن کا ماخذ آداب معاشرت کے عام طور سے مسلم قاعدے اور رواج تھا ، دہلی کی فصیل کے اندر بول بالاتھا ۔ فصیل کے باہر شہری تہذیب بیرون شہر کے ان گھڑ معاشرتی مزاج کے لیے اچانک اور کلستہ راستہ صاف کر دیتی تھی۔ اجمیری دروازے کی گرے ہی ہرے بھرے کھیت شروع ہوجاتے تھے ادر برج بھاشا ادر کھڑی بولی اردو اور ہندستانی کی جگہ لے لیتی تھی ۔ بشپ ہیبر آگرے سے دہلی کے قریب مپینجتے ہوئے شدید دیرانی کے احساس کا ذکر کرتے ہیں ۔ " کھنڈر پچ مج حد" نظر تک پھیلیے ہوئے تھے اور ہمارا راستہ برابر چکر کھاتا ہوا ان میں سے گزر رہا تھا ۔ ۔ ۔ دہلی کی فصیل کے باہر کھنڈروں اور دھوپ میں مجلسی ہوئی چٹانوں کے علاوہ اور کھی دکھائی نہیں دیتا۔" چارکس ٹرے ولیان ، جو ١٨٢٠ء مين مٹكاف كے تحت به حيثيت مدد گار رزيڈنٹ برسر كار رہا تھا ، كا قول بھى اس سے ملتا جلتا ہے: " دہلی کی آبادی اندرون فصیل تھنسی ہوتی ہے، فصیل کے باہر ویرانوں کے بے پایاں قطعات زمین کچھیلے ہوئے ہیں۔۔۔" اس سیاسی صورت حال میں جس سے غالب کی زندگ کا پس منظر عبارت تھا نظم و صنباکی حالت ایسی تھی کہ شہر سے صرورت سے زیادہ دور جانے کی جراء ت کرنا خطرے کو دعوت دینے کے مماثل تھا ۔ بیتے دنوں کو یاد کرتے ہوئے منشی ذکاء اللہ لکھتے ہیں کہ "شہر کے دروازے ہر رات کو بند کردیے جاتے اور پھر مرضج کو کھولے جاتے۔۔ ( لوگ) شاذ و نادر می باہر جاتے ، سوائے اس کے کہ کسی ولی کے مقبرے کی زیادت کو جائیں اور یا پھر لمبی مسافت کے سفر پر ۔" انگریزوں کے عمد

میں صورت حال میں ستری آئی ، فصیل شہر کے باہر ، ابتداء شہر کے شال میں کشمیری دروازے کے باہر جہاں انگریزوں نے اپن نوآبادیاں قائم کی تھیں بہ طریق آزمائش لبعض مضافاتی بستیاں بسائی کئیں ۔ گرد و پیش کے مقامات کی سلامتی کو بھی استحکام ملا اور غالب فی الحقیقت کلکتے کے سفر پر بھی گئے ، لیکن سفر کے حالات دشوار تھے ادر کوئی تعجب کی بات نهیں کہ اس سفرکے تذکروں میں وہ صرف شہروں معنی لکھنو بنارس اور کلکتے کو یادکرتے ہیں۔ ، ۱۸۵۷ء سے قبل انگریزوں نے بلدی نظم و نسق کو رواج دینے یا جدید مفہوم میں بلدی شعور کو دل نشین کرانے کی محص ابتدائی کوششیں کی تھیں ۔ ۱۸۲۳ء میں گور مرجزل ایم برسٹ نے " مقامی ترقیاتی کاموں " کے اخراجات بورے کرنے کے لیے شہری محاصل (Town duties) کی تحریک کی تھی لیکن جلد می انھیں موقوف کردیا گیا ۔ سٹرکوں کی مرمت کے لیے ایک " لوکل روڈس کمیٹی " قائم کی گئی لیکن مالی ذرائع کی کمی کی وجہ سے بے بال و ير رسى ـ ١٨٥٠ على مفت وار درباري اطلاع ناسع " سراج الاحبار "كي سورية تجويز تمي کہ کلکٹر کو اس مضمون کی عرض داشت پیش کی جائے کہ وصول شدہ محصول چنگی کا سات فی صد پکی سرگول کی نگه داشت اور مرمت یو خرچ کرنا چاہیے ۔ اکثر مقامی جوش و خروش بلدی منصوبوں کی اعانت میں انگریزوں کی دل چسی سے سبقت لے جاتا تھا، مثلا ایک شفا خانے کی تعمیر کے معاملے میں جب کہ مقامی لوگوں کی طرف سے چندوں سے جمع کی ہوئی رقم انگریز حکام کی طرف سے فراہم کی ہوئی رقم کی تقریباً چو گئی تھی ۔ مساجد کی وقدآ فوقد مرمت اور صفائی یا حد سے تجاوز کر کے سڑک پر آجانے والی دکانوں کا تعزیری انہدام انگریزوں کے بلدی امور سے تعلق خاطر کی دوسری مثالیں تھیں ۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ بڑے سیمانے پر بلدی سرگرمیوں کو آئین شکل دینا ۱۸۵۰ء سے سیلے انگریزوں کے دیگر مقاصد کے مقابلے میں کوئی فوقیت نہیں رکھتا تھا اور اس سال کے بعد سے اس کی وجہ تحریب شہر کو برطانوی حکومت کے لئے " محفوظ " بنانا تھا ۔ دل چسپ بات یہ ہے کہ این تنگ دستی کے باوجود سادرشاہ کی کو ششش تھی کہ شہر میں اہم عمارتوں کی تعمیر اور ان کی نگہہ داشت و مرمت کے لیے شامی پہل کی مغلبے روایت کو جاری رکھا جائے۔ قدسیہ باع کی مسجد کے ایک كتبے سے پت چلتا ہے كه مسجدكى مرمت سادر شاه نے ٣٣ ـ ١٨٣٣ - سي كردائى - ١٨٥١ - سي انھوں نے سنہری مسجد کی مرمت کردائی۔ اس کے علادہ انھوں نے اندردنِ قلعہ باغ حیات بخش میں موتی محل ، ہیرا محل اور ظفر منزل ، اپنی ہیوی زینت محل کے لیے اندرونِ شہر لال کنواں بازار میں ایک حویلی اور محل کے پاس ایک اور شاہ درہ کے پاس دوسرے باغ کا نقشہ ہنوایا اور انھیں تعمیر کردایا۔ بادی النظر میں معلوم بڑتا ہے کہ اپنی حکومت کے ابتدائی سالوں میں انگریزوں نے شاید غیر شعوری طور پر ،اس مغلی ردایت کی نقل کرنے کی کوشش کی ۔ منفرد افسروں نے حویلیاں اور دیمات میں کوٹھیاں بنوائیں اور بعض نے تو اپنے فرسے سے چاندنی چوک کی سٹرک کے کنارے کنارے کنارے درخت بھی لگوائے۔

بہ حیثیت ایک شہر کے دبلی سب سے بڑھ کر تسلسل کی علامت تھا ۔ شاہ جہاں کے تعمیر کردہ منصوبہ بند شہر کے اولین خط و خال قابل شناخت تو تھے لیکن اخذ و قبول کے فطری عمل کے تتیج میں ، جو کہ سمبی تاریخی شہردل کی ایک ناگزیر خصوصیت ہے ، برای حد تک ڈھنک گئے تھے ۔ شاہ جہاں نے محل سے نتکلنے والی دو اہم سٹر کس چاندنی چوک اور فیض بازار بنوائی تھیں جو زادیہ ، قائمہ پر متقاطع ہوتی ہیں ۔ اسی بادشاہ نے شہر کے گرد فصیل بھی بنوائی تھی (گو کہ بعد میں اسے خاصا مضبوط بنایا گیا ) اور ضروریات کے لئے کافی آب رسانی کا اور پانی کے نکاس کا عمدہ اشظام کیا تھا ۔ آگے چل کر وقیآ فوقیآ کسی جامع منصوبے کے مطابق نہیں بلکہ شہر کی نشود نما ادر ترقی کے ساتھ ساتھ حویلیاں ، کٹرے ، کویے ، محلتے ، بازایہ ، واڑے ، چوک اور باغ معرض وجود می آتے گئے ۔ مثال کے طور پر چاؤڑی بازار اور مختلف پیشوں سے تعلق رکھنے والوں کی نستیوں کی طرف امشارہ کرنے والا لاحقہ " واڑا " (بدواڑا · نائی واڑا · دھوبی واڑا وغیرہ ) مرہٹوں کی دین ہے ، یعنی اس مختصر دور کی یادگار جب شرر إن كا تسلّ تها مربع تو چلے كئ ليكن شرف ان كا اثر بميشه كے ليے قبول كرايا ، اسے ایک متنوع کیکن غیر منقطع تسلسل کا جزو لاینفک بنادیا ۔ غالب کی دلی میں سبتیرے جدید شہروں کے مصنوعی خط و خال مفقود تھے۔ اٹھارویں صدی عیسوی کے عظیم شاعر میر نے اپنے اشعاد میں دبلی کی مدح سرائی کرتے ہوئے اسے "عالم میں انتخاب " قرار دیا ہے۔ شہر کا چیہ چیہ یادداشت یا روایات میں انہی تک محفوظ افراد یا واقعات سے تعلق کی یاد دلاتا تھا : حدش خاں کا پھاٹک ، بنگش کی سرائے ، حویلی حیدر قلی ، گلی قاسم جان ، جرنیل بی بی ک حویلی ، بیگم کا باغ ، کوچه گھانسی رام ، نمک حرام کی حویلی وغیرہ ۔

غالب کے زمانے ہیں شہر کی آبادی اس سے قبل کی صدی ہیں بار بار کی غارت گری اور خملوں کی وجہ سے گھٹ گئی تھی ۔ قابل اعتماد اعداد و شمار دست یاب نہیں ہیں لکھ کے درمیان تھی ۔ انگریزوں کا ادعا تھا کہ ان کا تسلط قائم ہونے کے بعد سے دل کی آبادی بڑھنے لگی ۔ اگر یہ صحیح بھی ہو تو غالب کے دور ہیں سو سال قبل اور نگ زیب بادشاہ کے عمد کے مقابلے ہیں دلی کی آبادی کا موازنہ لکھنو سے کرنا مفید کے عمد کے مقابلے ہیں دلی کی آبادی کم تھی ۔ دلی کی آبادی کا موازنہ لکھنو سے کرنا مفید ہوگا، جس کی آبادی دما، کے دب ہیں انگریزوں کے حکم سے کی گئی مردم شماری کے مطابق ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لیمن دیا ہوں کہا ہوں دیا تھا ور مشاری کے دب میں انگریزوں کے حکم سے کی گئی مردم شماری کے مطابق ساڑھے تین لاکھ سے زیادہ لیمن نہیں تھی ۔ چناں چہ بادی النظر میں دکھائی دیا ہے کہ اصافی مفہوم میں دلی کا شمار نسبتا بڑسے شہروں میں نہیں تھی از کی کے لیے مخصوص شہر مدراس کی باشندوں کے درمیان زیادہ گمرے تعلق کے ماحول کی ایک وجہ تھی ۔ ایپ شاگرد مدراس کے نام ایک خط میں غالب و توق سے محمتے ہیں کہ ہر چند کہ میں نے اپنی سکونت طال تھنہ کے نام ایک خط میں غالب و توق سے محمتے ہیں کہ ہر چند کہ میں نے اپنی سکونت طال بی تعدیل کی ہے خط پر پنة " اسدالللہ ، کافی ہے ۔

شہر کے اپنے مسائل تھے۔ علی مردان کی نہر جو شاہ جہاں کے عمد میں نکال گئ تھی اور شہر میں آب رسانی کا اہم ترین ذریعہ تھی ، سوکھ چکی تھی ۔ چارلس مٹکاف نے اس کی مرمت کردائی اور اسے دوبارہ کھولا اور ۳۰ / مئی ۱۸۲۰ء کو ، اس سال کے عربے میں پہلی بار نمبر کا پانی ایک بار پھر قل قل کرتا شہر کے درمیان اپنے راستے پر یعنی نجف گڑھ سے فتح پوری مسجد اور چاندنی چوک سے ہوتا ہوا لال قلعے کی طرف چل پڑا۔ شہر کے باشندوں نے نہر کے مساف شفاف پانی کا خیر مقدم پھولوں اور گھی سے کیا ۔ ایک بار پھر شہر کے بستیرے باغوں کی آب پاشی ، فواروں کے اپنا کام کرنے اور لوگوں کو میٹھے پانی کی باقاعدہ فراہمی کا انتظام کی آب پاشی ، فواروں کے اپنا کام کرنے اور لوگوں کو میٹھے بانی کی باقاعدہ فراہمی کا انتظام ہوگیا ۔ لیکن یہ جشنِ شادمانی چند روزہ تھا ۔ منبج کی طرف سے نہر کا پانی جا بہ جا آب پاشی کی جو سے موگیا ۔ لیکن یہ جشنِ شادمانی چند روزہ تھا ۔ منبج کی طرف سے نہر کا پانی جا بہ جا آب پاشی کی دجہ سے کسانوں نے اتنا نکالا کہ شہر میں اس کا بہاؤ کم ہوتا گیا ۔ مشمرے پانی کی وجہ سے

نہرکی تہد ہیں ریت اور مٹی جم گئے۔ اس کے اور شاہ جبال کے عہد کی نالیوں کی انگریزوں کی طرف سے مرمت کی بے ڈھنگی کوششوں کے سبب پانی کے نکاس کا انتظام درہم برہم ہوگیا ، آب باراں کا بہد نکلنا رک گیا۔ نتیجہ سارے شہر میں جگہ جگہ پانی کھڑا ہوجانے لگا ۔ انتے سبت سارے شمرے ہوئے پانی کی وجہ سے ملیریا بخار برنی طرح پھیل گیا ۔ اور چوں کہ شہر کے کووں پر کوئی توجہ نہیں دی گئی تھی آب رسانی کا مسئلہ اپن جگہ پر برقرار ربا ۔ جبیا کہ آج کل بھی ہوتا ہے ، صورت حال موسم گرما میں زیادہ ہی نازک ہوجاتی اور تب پانی مشک میں بھر مجر کر جمنا سے لایا جاتا اور بازاروں میں بکتا ۔

بشپ ہیبر ، جو سال نو ۱۸۲۵ء کی عین آمد کے وقت دہلی میں عارضی طور بر مقیم تھے ، اپنے روز نامجے میں لکھتے ہیں : " بیال کی ( یعنی دہلی کی ) بڑی سڑ کیں فی الحقیقت چوڑی ، خوش نما اور ایک ایشیائی شہر کی ہوتے ہوئے بھی اتن صاف ستھری ہیں کہ تعجب ہوتا ہے۔ ۔ ۔ ۔ " ایمیلی بیلی بھی لکھتی ہیں " بیں دہلی کی سٹر کوں رپر گاڑ لیوں میں سیر سے بہت لطف اندوز ہوتی تھی کیوں کہ ہر چیز نئ اور جاذب توجہ تھی ، سنگ مرمر اور لال بھر بھرے پتھر کی عمار تنیں اتنی عالی شان تھیں ۰ د کاننیں اتنی انو کھی تھیں ۰ ٹھٹر کیوں رپر اور سٹرکوں کے ہر پار شکے ہوئے سوتی کیروں کے رنگ اتنے شوخ تھے ، بوشاکیں اتنی دل کش تھیں اور بھیر اتنی زیادہ تھی ۔" لیکن اُن بیانات کی بنا ہرِ بہ حیثت مجموعی شہر کی حالت کے بارے میں عمومی رائے قائم کرنا دانش مندی منہ ہوگی ۔ کم و بیش اسی زمانے میں شمالی ہند کے ایک اور تاریخی شہر لکھنو کی سیاحت کو آنے والا ایک اور لور پین لوں رائے زنی کرتا ہے : « تفصیل ہے معائنہ کیا جائے تو منظر کی شوخی اس حد سے زیادہ گندگی اور غلاظت سے ماند پڑجاتی ہے جو اس کے نفسیں ترین خط و خال کے پہلو بہ پہلو د کھائی دیتی ہے: بڑی سڑکوں سے نکلنے والی گلیوں میں کیمِر مخنوں تک رہتا ہے۔۔۔ " مناسب تغیر تبدل کے ساتھ اس رائے کا اطلاق دلمی پر بھی ہوسکتا تھا۔ منشی ذکاء اللہ عمد گذشتہ کی یاد تازہ کرتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ " اندرون شہر معمولی سر کسی اور گلیاں گڑھوں سے تھری ہوئی تھیں۔ ہر برسات میں پابندی سے وہ کیج کا ایک ڈھیر بن جاتیں اور لوگ ان کے کنارے کنارے دکانوں کے اگلے جصے کے پاس کیچڑے اور لکلے ہوئے بتھروں ہر میر رکھتے ہوئے راستہ طے کرتے ۔ ۔ ۔ ر خشک موسم میں گرد بارش سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ۔ " کرنل سلی مین جو ۱۸۴۰ء کے دہے میں دہلی آئے تھے افسوس کرتے بیں کہ " میرے خیال میں آج کل دنیا کے کسسی بھی شہر میں دہلی سے زیادہ الل کی ( لینی کھیوں کی ) کروت نہیں ہے ۔۔ ۔ " ۱۸۵۴ء میں شدید اور بار بار سے والے بخار کی ایک وبا نے دہلی کو بھنجھور کر رکھ دیا ۔ غالب لکھتے ہیں کہ تقریباً ہر کنبہ اس بخار میں مبتلا ہے اور کچھ اموات بھی ہوئی ہیں ۔ پھوڑا پھنسسی ( دملی کا دنبل ) اور ملیریا بخار ہر طرف بھیلی ہوئی بیماریاں تھیں ۔ عارف ، غالب کی بیوی کے بھانیجے ، جن کو انھوں نے متبنّی بنالیا تھا ۱۸۵۰ء میں جوانی ہی میں انتقال کر گئے ادر کیچ ہی دنوں بعد عارف کی بیوی کا بھی انتقال ہو گیا ۔ بادی النظر میں ان دونوں کی موت کا سبب مرض دق تھا ۔ دو سال بعد عارف کے بیٹے حسین علی کے بہ شمول غالب کے سبھی گھر والے شدت سے ہیمار ریٹے ۔ غالب نے اپنی بوی کی علامات مرض جو بیان کی بیں ( ہر روز دو پر میں لرزے کے ساتھ بخار) بادی الظریس دکھائی دیتا ہے کہ بیماری ملیریاکی اور به ظاہر وبائی قسم کے ملیریاک تھی۔ خود غالب دہلی کے دنبلوں میں بسلاتھے۔ اپنے آخری ایام میں اس مرض کی وجہ سےوہ بڑی حد تک معدور ہوجائیں گے لیکن ،١٨٥ء بیں وہ اسس کا ذکر بے فکری کے ساتھ کرسکتے تھے۔ وہ فقرہ چست کرتے ہیں کہ پاؤں کے دو مجھوڑوں سے انھیں ظفر شاہ کے ساتھ سالانہ پھول والوں کی سیر کے موقع ہر قطب کونہ جانے کا عدر لنگ مل گیا ہے۔

سشہر کے اپنے حکیم تھے ، جو ایونانی دابتان طب کے پیرو تھے۔ مشہور ترین اطبا چاندنی چوک سے لگے ہوئے کوچہ ، بلی ماراں میں سکونت ، پذیر تھے ، جبال خود غالب حکیم محمدخال کے کرایہ دار کی حیثیت سے رہتے تھے ۔ الیا معلوم پڑتا ہے کہ ایک عرصے تک امام الدین خال غالب کے پندیدہ حکیم تھے ۔ لیکن بعد میں انھوں نے بہادر شاہ ظفر کے معالج ادر شابی درباد کے اہم عہدہ دار حکیم احس اللہ خال سے طبی ( اور غیر طبی ) مثورہ کرنا شروع کیا ۔ مسمل کا استعمال ، غذا کی پابندیاں اور گھریلو دوا درمن تمام امراض کا مقبولِ عام علاج تھے ۔ غالب اس شعبے میں کافی باخر تھے ۔ انھوں نے مختلف طبی رسالوں کا بہ غور مطالعہ کیا تھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وہ بے تائل دوا تجویز کرتے ، انھیں مطالعہ کیا تھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وہ بے تائل دوا تجویز کرتے ، انھیں مطالعہ کیا تھا اور اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وہ بے تائل دوا تجویز کرتے ، انھیں مطالعہ کیا تھا اور اپنے دوستوں کا رس یا بسینی روئی آزما کر دیکھنے کی تاکید کرتے اور جب دیکھنے

کہ دہ نسخے پر ٹھیک سے عمل پیرا نہیں ہیں تو ٹوکنے سے بھی نہیں چوکتے۔

انگریزوں کے لئے علاج معالجے کی سہولتیں بالکل غیر تشفی بخش تھیں۔ انگریزی دوا فروشوں کا فقدان تھا ۔ انگلستان سے فراہم کی ہوئی دوائیں ، جن کی دست یابی کا کوئی محروسہ تھی نہیں تھا ، انگریز حکام کی طرف سے فوجی افسروں اور غیر فوجی محکموں کے ملاز مین کو مفت تقسیم کی جاتی تھیں ۔ سائے کی ( ایک مشہور مسہل دوا ) کی ایک خوراک کے سیاہ بوتل میں اور ایک ان گر ککڑی کے بکس میں دواکی گولیوں کی وصول یانی پر ایمیلی ہیلی حیرت اور نارا صنگی کا اظہار کرتی ہیں ۔ وہ یہ بھی شکایت کرتی ہیں کہ انگریز سول سرجن ڈاکٹر راس درد اور ٹمبیں کا علاج جونک سے خون چسوا کر کرنا پیند کرتے تھے ۔ انگریزوں کے لیے گرمی سب سے بڑی دشمن تھی ۔ گور مز جنرل لِارڈ آک لینڈ کی باتونی بین ایمیلی ایڈن ہ ۱۸۳۰ میں بندستان سیخینے کے کھ می دنوں کے بعد لکھتی ہیں: " اتنی زیادہ **گرمی** ہے ، سمجھ میں نہیں آتا اسس کی املا کے لیے کتنے بڑے حروف استعمال کروں ۔ " اس سے بچاؤ کا روایتی ذریعہ پنکھے تتے ۔ خس کی ٹٹیاں بھی لازمی ہوتی تھیں ۔ انھیں دروازدں ادر کھڑکیوں کے چو کھڑں میر ٹانگ دیا جاتاتھا اور انھیں ایک مزدور 'ان میر دن بھر پانی کھڑکتے ہوئے 'ہمیشہ نم رکھتا تھا۔ جب ہوا بھیگی گھاس سے گزرتی تو اس سے تحرے کا اندرونی حصہ ٹھنڈا بھی ہوجاتا اور معطر بھی ۔ لیکن انگریزوں کی مخصوص ایجاد جے آج کل سارے بندستان کے شہروں میں مستعمل کولردل کا ابتدائی نمونہ سمجینا چاہیے · Thermantidotes ( گرمی توڑ ) تھے ۔ ان میں بھی خس کی ٹٹیاں استعمال ہوتی تھیں ، فرق یہ تھا کہ انھیں ایک لکڑی کے بکس جیسے چوکھٹے میں نصب کردیا جاتا تھا ، جس میں ایک چرخی سے جڑے ہوئے لیے دیتے کو طاقت سے گھاتے ہوئے ہوا کی رو پیدا کی جاتی تھی اور یہ کام بھی دن دن بھر دی تنکلیف جھیلنے کا عادی مزدور کیا کرتا تھا۔ خس کی ٹٹیاں زیادہ خوش حال ہندستانی بھی استعمال کرتے تھے ۔گرمی ہے بچاؤ کا روایتی ذریعہ اکثر گھروں میں عموماً پائے جانے والے تہہ خانے تھے اور موٹی دیواروں والی الیسی کو تھریال جن بر دھوپ بدراہ راست نہیں بڑتی تھی۔ غالب خود موسم گرما کے طویل دن ا پنے گھر میں الیبی ہی ، دھوپ سے محفوظ ایک کوٹھری میں گوشہ نشینی میں گزارتے تھے۔ نہ صرف انگریزوں بلکہ ہندستانی امراء کے باں بھی برف کی بڑی مانگ تھی ۔ اسے

جاڑے کے مہینوں میں بڑی محنت سے تیار کیا جاتا تھا اور پھر اسے گرمیوں میں استعمال کے لیے بہ حفاظت ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ دسمبر اور جنوری کی کڑا کے کی سردی والی راتوں میں پیشہ در برف بنانے والوں کی برادری تر کمان دروازے اور دلی دروازے کے بچے میں مصروف کار رہتی : اتھاے مٹی کے ظروف میں پانی بھر کر انھیں باہر برفیلے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا۔ صبح تک برف کی ایک تیلی تہہ جم جاتی جے کوٹ کر اکٹھا کرلیا جاتا اور زیر زمین کافی گرائی میں برف کے کھتوں میں ذخیرہ کیا جاتا ، جنھیں پھر گرمیوں کے آغاز بی میں کھواجاتا۔ اسے محفوظ رکھنے کی تمام کوششوں کے باوجود برف کی انچی خاصی مقدار موسم گرما میں پگھل اسے خوصوص مضحکانہ انداز میں اظہار خیال کرتے ہیں :

سامانِ خور و خواب کمال سے لاؤں مرام کے اسباب کمال سے لاؤں روزہ مرا ایمان ہے غالب لیکن خس خانہ و برف آب کمال سے لاؤل جاگیردار اشرافیہ کے متمول اراکین کے پاس شہر میں بڑی جائدادیں تھیں ۔ ایسے دو امرا کا ذکر کرتے ہوئے غالب لکھتے ہیں : " ان لوگوں کے کئی مکانات محل اور الوان ہیں باہم مقسل ۔ اتنے وسیج کہ اگر ان محلات و الوانات کی زمین کی پیمائش کی جائے تو شہر نہ سی ٠ ا کی گاؤل کے برابر تو رقبہ ہو گا۔ " اس طبقہ ، امرا کے اہم ادا کین جھنج ، بہادر گڑھ ، لوبادہ ، دجا نہ اور پڑوری کے نوابین اور راجہ بلب گڑھ تھے ، یہ سب دہلی ایجنسی کے تحت جا گیروں کے حکم رال تھے ۔ ان کے اور دوسرول کے تعمیر کیے جوتے ربائشی محل یا حویلیاں اکثر ان کے اپنے محلوں کے معرض وجود میں آنے کا مرکز بن جاتیں ۔ لیکن جبال ایک متمول جا گیردار ہوتا وہیں بیسیوں تنگ دستی کے شکار وہ رئیس زادے بھی ہوتے جن کو روبہ زوال جاگیر داری نظام کی بگرقی ہوئی حالت نے مصیبت جھیلنے کے لیے یکہ وہ تنہا چھوڑ دیا تھا · جنھیں اپن عالی خاندانی کا احساس تھا لیکن جن کے پاس اپنے اس اونیے رہے کے شایان شان زندگی بسر کرنے کے وسائل نہیں رہ گئے تھے ۔ غالب لکھتے ہیں : " غالب دو ہیں ١ کیک ترک سلجوتی جو بادشاہوں سے میل جول رکھتا ہے ، دوسرا مفلس ، مقروض اور درماندگی کا شکار ہے ۔" دہلی کے باشندوں نے جیب خال ہونے کے باوجود امیرانہ یر تکلف طور طریقے نہ چوڑنے والے بانکوں کی توصیف کے لیے کسی کا لحاظ نہ کرنے والے اپنے مخصوص ظریفانہ انداز میں تک بندی کی تھی:

دنی کے بانکے جن کی جوتی میں سوسوٹانکے

الیے بھی تھے جو اچانک مال دار ہوگئے لیکن اس وقت کے سماجی و معاشی ماحول میں اتن ہی تیزی سے اپنی ساری دولت کھو بھی بیٹھے ۔ غالب لکھتے ہیں :

" یماں دلی ہیں ایک اصطلاح نے نواب کی ہے اور یہ لفظ عام ہے ، ہندہ ہو یا مسلمان ، اس پرصادق آجاتا ہے ۔ صورت یہ کہ جہاں کوئی شخص مرا ، بہ شرط آن کہ دولت مند ہو ، اس کا بیٹا مال پر مشرف ہوا ۔ بدمعاش لوگ فراہم ہوئے اور اس کو خدا وند نعمت اور جنابِ عالی کمنا شروع کیا : فلاں رنڈی آپ پر مرتی ہے ۔ فلانا امیر اپنی مجلس میں آپ کی یوں تعریف کردبا تھا ۔ آپ کو لازم ہے اس دنڈی کا بلانا اور اس امیر کی دعوت کرنی ، دنیا اسی واسطے ہے ۔ روپیہ ساتھ ساتھ شمیں جاتا ۔ آپ کے بادا کیا لے گئے ہو آپ لے جائیں گے ۔ غرض کہ بندہ آج تک آپ سی نے نواب دیکھ چکا ہے ۔ ایک تو کھتری ٹوڈریل لاکھ روپے کا آدی تعا ۔ تعا ۔ بیان سات برس میں سب کچھ کھوکر شہر سے شکل گیا اور مفقود الخبر جوگیا ۔ دوسرا ایک پنجابی لڑکا سعادت نام ۔ پچاس چالیس ہزار روپیہ کھوکر تبار عبان پر چرھ کر اب جوتیاں چلیس بزار روپیہ خوکر تبار دوبیہ گھوکر تبار کا بیٹا ، کہ وہ بھی بیس پچیس جزار روپیہ لٹاکر اور بھیوں پر چڑھ کر اب جوتیاں چھاتا بھرتا ہے ۔ "

شہر کے بوپاری ، بیش تر جین اور کھتری ، اناج اور اشیائے نوردنی کی خردہ فروشی کرتے تھے اور ساہوکاری میں مشغول تھے ، دوسرے الفاظ میں بھاری شرح سود پر روپیہ قرض دیتے تھے ۔ ۔ شہری جائداد کی ساہوکاروں کے با تھوں میں منتقلی ۔ ۔ ۔ شہروں میں بھی اتنی ہی نمایاں تمی جتنی دیمات کے علاقے میں ۔ ۔ ۔ دبلی کے چاندنی چوک کے علاقے میں مسلمانوں کی سبت سی بائداد ، ۱۸۵ء ۔ سے قبل ہی بیوپاری گھرانوں کے باں رہن تھی ۔ " خود غالب سادی عمر ساہوکار ، ں کے بری طرح سے مقروض رہے ۔

تجارت کا ایک اہم شعبہ روایتی مصنوعات دست کاری مثلاً جڑاؤ زیورات ، شالوں ، پیتل کے برتنوں ، زر تارلیس اور جو توں کا بنانا اور ان کی خردہ فروشی تھی ۔ مغلیہ دربار میں تعینات برطانوی ایجنٹ ایلیٹ بشب جیبر کو خاص طور پر ایک دولت مند تاجر کے کھر شال کا کارخانہ دکھانے کے لیے لے گیا ۔ بشپ کو شالیں مسنگی بھی لگیں اور کچے زیادہ خوب صورت بھی نہیں د کھائی دس لیکن وہ دولت مند تاجر کے گھرے کافی متاثر ہوئے ۔ " یہ مکان خود سبت خوب صورت اور مشرقی فن تعمیر امکنہ کے ایک نمونے کی حیثیت سے قابل دید ہے ، یہ غلام گردشوں سے رگھری تین انگنائیوں ہر مشتمل ہے ، جن میں سے دد میں چھول دار جھاڑیاں ادر سترے کے پیڑ لگائے گئے ہیں اور تسیسری کو ایک خوب صورت سنگ مرمر کے فوارے سے آراستہ کیا گیا ہے ۔" ہیبر نے جو مکان دیکھیا وہ اس زمانے کے عام رواج کی منزل یا حویلی تھی الیے طرز تعمیر کا مکان جس کے ڈھانچے کا رخ اندر کی سمت رہتا تھا۔ سڑک کی طرف بغیر کھڑکیوں کی لق و دق دبیار ، جس کے اندر ایک یا ایک سے زائد ہ نگنوں کے اطراف تعمیر کیے ہوئے کمرے ادر ( کہجی کہجی ) جسیا کہ اس تاجر کے مکان میں بشب ہیبر نے د کیھا ، فواروں کے ساتھ ایک باغ۔ بلی ماراں اور گلی قام جان کے نکڑ ہر واقع غالب کے گھرکی تعمیر بھی اسی نمونے کی تھی ؛ گلی کی طرف عمارت کا او نیچا بغیر کھڑکیوں کا خشتی رخ ۱۰ او رہے تین طرف ، کھلے ہ نگن کا احاطہ کیے ہوئے ، محراب دار غلام گردشیں ۔ اس نوعیت کی تعمیر کی اولین وجہ خلوت کے اہتمام کی ضرورت تھی (بالخصوص زنانے کے لیے) اور یہ اس ننگلے والی طرز تعمیر کے بالکل برخلاف تھی جسے بعد میں انگریزوں نے رواج دیا اور جو آج کل بھی رائج ہے۔

اسس میں کوئی شبہ نہیں کہ شہر کے نظامِ تجادت کا سب سے زیادہ بادقار مرکز چاندنی چوک تھا۔ یورپینوں کو غلط فہی تھی کہ اس نام کا مفہوم چاندی کا کام کرنے والوں کا چوک ہے ۔ دراصل سال پر کھنے والے پھل ، کپڑے ، حقے ، ہتھیار ، چڑیاں اور جانور اور جر قسم کی بیش قیمت دست کاری کی اشیا خرید سکتے تھے ۔ ایک ہم عصر نے لکھا ہے کہ سال صرف جڑاؤ زیور بچنے والے اور چاندی کا کام کرنے والے آباد ہیں ۔ اس تاثر کی وجہ غالباً یہ امر واقعہ تھا کہ سال جو ہریوں اور جڑاؤ زیور بچنے والوں کی تعدادنستا زیادہ تھی ۔ " بلاشبہ دہ

ا بن مصنوعات کی عام نرش کھی نہیں کرتے تھے ، تمام قیمتی اشیاء گھروں کے اندرونی تحمروں میں رکھی جاتی تحس ،سامنے کا تحمرہ ، بغیر دردازدں کا ، سٹرک میر کھلتا تھا ، یہاں سفید كراك كا فرش دہتا تھا جس ير چند سادہ اوزار اور اپنے دھات كے كام كے ليے الك جلتى ہوئی چھوٹی سی کٹمالی پاس میں رکھے ، دد ایک کاری گر بیٹھے اینے کام میں مشغول رہتے ۔ اگر کوئی بور پین دکان پر رکتا تو دہ باالعموم سڑک سے چند فسٹ اونچے دکان کے فرش کے كنارے ير بيٹھتا اور مطلوبہ اشيا كے ليے سودا چكاتا۔" ليكن اخر الامر چاندنی چوك كى حيثيت صرف شہر کی سب سے اہم تجارتی سڑک کی نہیں اس سے کچھ بڑھ کر تھی ۔ شہر سے محل کو جانے والی اہم ترین سایہ دار کشادہ سڑک کی حیثیت سے اس کے محل وقوع اور شہر کے ارتقا میں اس کی تاریخی افضلیت کی دجہ ہے اس کو مرکزی اہمیت حاصل ہو گئی تھی ۔ جیبے سورج سے شعاعیں لگلتی ہیں شہر کے سمجی اہم کوھیے اور گلیاں اس سے نکلتی تھیں اور امیر و غریب ، بیوپاری اور امیرزادسد ۱ دانش ور اور ابل حرفه ۱ بل علم اور شعرا اینے اپنے مسائل حاضرہ ر گفتگو کے لیے اسس کی نہر کی اسس سنگ بستہ رہ گذر کے کنارے اکٹھے ہوتے حبس ہر شروع سے آخر تک درخت سایہ گکن تھے۔ جیسا کہ منشی ذکاء اللہ نے سی۔ ایف۔ اینڈریوز ے کہا " آپ تصور بھی نہیں کرسکتے کہ رہانے وقتوں میں چاندنی چوک کتنا شاندار د کھائی دییا تھا۔ یہ شہر کا مرکز تھا ۔ ۔ ۔ "

ستسمر میں ہندودل اور مسلمانوں کی تعداد کم و بیش برابر تھی ۔ ان دو ہذاہب کے ما بین کائشھ ایک رابطے کا کام دیتے تھے (غالب کے شاگردِ خاص برگوپال تفتہ کائشھ تھے) ۔ کھتریوں کا شمار باہر ہے آکر شہر میں نسبتا حال میں بس جانے والوں میں تھا ۔ یہ پنجاب سے آئے تھے ۔ شہر کے غربا سبحی فرقوں کے تھے اور انجمی خاصی تعداد میں تھے ۔ وہ مٹی کے تنگ و تاریک گھروں میں رہتے تھے جو اکر بادش یا سیلاب سے بہہ جاتے ۔ غالب ۱۸۵۵ء میں لکھتے بیں کہ شہر میں بہت سارے گھر بارش کی وجہ سے ڈہ گئے ۔ ان کا اپنا گھر برسات میں بالکل جھلی ہوگیا تھا اور ایک خط میں وہ فقرہ جست کرتے ہیں کہ اگر بارش دو گھنٹے ہوتی ہے تو میرے گھر کی بیرہ نی حد کے پاس میرے گھر کی تھیت چار گھنٹے باتی ہوگیاں بیش تر شہر کی بیرونی حد کے پاس میرے گھر کی قوان خوائی دروازے اور دبلی دروازے کے موری دروازے اور دبلی دروازے کے

علاقے میں تھیں ۔ سیال کھاد ، قصائی ، حیار ، رنگ ریز ، متفرق رست کار ۱ اہلِ حرفہ ، نوآ باد دیماتی اور بے روز گار رہتے تھے ۔ معاشی انحطاط اور افلاس جنازے کی چادر کی طرح سارے شہر ب چھایا ہوا تھا۔ خود محل میں یہ اتنا نمایاں تھا کہ اسے نظر انداز کرنا مشکل تھا۔ ایک غیر ملکی مهمان یاد کرتا ہے کہ جب دہ بادشاہ سے اپنے تعارف کی غرض سے گیا تو کیسے "خسة حال بھکار بول کے ایک اور جوم "نے اسے دق کیا ۔ محل کے " سلاطین " بینی خانوادہ ، شاہی کے دور کے رشتہ دار اور دست نگر سراسر افلاس کی زندگی بسر کرتے تھے ۔ ایک انگریز عهدہ دار لکھتا ہے: " سلاطین کی جائے سکونت اتنی او نچی لق و دق دیوار کی آڑ میں ہے کہ اس کا منظر آ نکھوں سے او تھل رہتا ہے۔ اس کی حد کے اندر بہت سارے چٹائی کے جھونیڑے ہیں جن يل بير بدنصيب رہتے بيں ۔ جب دردازہ کھولا گيا تو شکسة حال ، نيم برہند اور فاقد زدہ اشخاص کے ایک بجوم نے نکل کر ہمیں گھیرلیا۔" سلی مین تمسخ آمیز انداز میں یہ بھی لکھتا ہے کہ " خانوادہ ، تیموریہ کے سلاطین اور شاہ بیگمات بیسیوں کی تعداد میں حشرات الارض کے جھنڈ کی طرح ریٹے ملیں گے ، جن کے پاس نہ پیٹ بھرنے کو کھانا ہے اور نہ تن ڈھانکنے کو کمڑا ۔ " تاہم گزربسر کے اخراجات ازمانہ ، موجودہ کے مقابلے میں ناقابل لقین حد تک کم تھے۔ ایک روپیہ چالیس سیر گیموں یا چار سیر کھی خریدنے کے لیے کافی تھا۔ ۱۸۵۳ء کے ا کیک خط میں غالب شکایت کرتے ہیں کہ گیہوں ، بنین اور چنا دملی میں روپے میں چالیس پنتالیس بونڈ بک رہا ہے۔ انگریزوں کی نظر میں غربت کا معیار ایک کنبے کی تین روپے سے کم ماہانہ خالص آمدنی تھی۔ چنال چہ اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں کہ ماہانہ باسٹھ روپے آٹھ آنے کی کم و بیش بندھی ہوئی آمدنی میں غالب چار نوکرر کھنے ادر ان کا خرچ اٹھانے کا مقدور رکھتے تھے۔ دور از قباس ہے کہ قحط کے سالوں کو چھوڑ کر حد درجہ مفلس افراد بھی فاقہ کشی کی حد تک پہنچتے رہے ہوں ۔

شہر کی گنگا جمنی جہل بہل کا تواتر اپنی رو میں سمجی گروہوں کو بہا لے جاتا تھا ۱۰پن محرومیوں کے بادجود غربا اس کے دل بہلاووں اور تفریحوں میں بہ ہر حال سرگری سے حصہ لیتے تھے۔ سی وہ ناقا بلِ تعین دل فریسی تھی جس نے غالبا میر تقی میر کو افسوس کرنے پر مجبور کیا کہ : " جہان آباد کے کھنڈر لکھنو سے دس گنا بہتر تھے ۔ کاش کہ میں وہیں رہتا ، پریشاں حالی کی زندگی گزارنے میال مذ آتا ۔ " شاید ہی کسی بھی شہر کی سیر کے لیے آنے والے کی توجه ، بالخصوص برسات کے موسم میں ، آسمان میں جا بہ جا اڑنے والے پتنگوں کی طرف مبذول نہ ہوتی و مهابت خال کی ریتی لعنی دہلی دروازے کے پاس حجنا کا ریتیلا ڈھلوان کنارہ بیتنگ بازوں کا اکھاڑا تھا اور کھا جاتا ہے کہ بہاں بیٹنگ بازی کے مقابلے منعقد ہوتے ، جن میں لکھنو تک سے ٹیمیں شریک ہوتیں۔ نیم شکایتی انداز میں غالب لکھتے ہیں کہ بادشاہ کے اصرار یو دہ ( لال قلعے کی شمال حد ) سلیم گڑھ رہے پتنگ بازی کے لیے ان کے ساتھ شامل ہوئے ( بیه به ظاہر روزانه شام کا مشغله تھا ) ۔ ایک اور مقبول عام مشغله کبوتر بازی کا تھا ۔ دیلی کی سٹرکول سے گزرنے دالے سادر شاہ کے سرکاری جلوس میں ایک شاہی کبوتر خانہ بردار باتھی ہمیشہ شامل رہتا تھا ۔ تیتر ، بشیر اور مرغ لڑانا تھی روز کا دل بہلاوا تھا ۔ امرا اور قلعے کے شہ زادوں کا کندھوں یو اپنے بہندیدہ تیتروں اور بٹیروں کو بٹھائے آتے جاتے دکھائی دینا کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی۔ سال میں ایک بار تیراکی کا میلہ لگتا جس موقع پر تقریبا سارا شہر جمنا کنارے اکٹھا ہوجاتا۔ دل چسپی رکھنے والے گروہوں کی طرف سے شہر میں کئی اکھاڑوں کا انتظام تھا ۔ شطرنج ، سنة اور گنجفه بھی مقبول عام مشغلے تھے ۔ جامع مسجد کی سیڑھیوں ہر داستان گولوں کو سننے کے لیے ہمیشہ بڑا از دہام رہتا تھا۔ چاندنی چوک ایک پہندیدہ ملاقات کی جگہ تھی جہال لوگ تقریباً بغیر کسی خاص مقصد کے ، بس بوں بی ایک دوسرے سے ملاقات اور باتیں کرنے اور دنیا بھر کے لوگوں کو راسۃ چلتے دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوتے تھے۔ شام میں کئ جاذب توجہ تفریحیں تھیں: جہنا ہر کشتیوں کے پل پر جہل قدمی، اردو بازار میں مل بیٹھنا، حبال مطالع کے شائق رڈھ سکتے تھے اور دوسروں کے لیے کھانے کا معقول انتظام رہتا تھا، یا بچر ( خانم کے بازار اور خاص بازار کے درمیان کھلی جگہ میں واقع ) گدڑی بازار کو دو ایک کباب چکھنے کے لیے اور کبابوں کی دل فریب باتوں اور تشویق دلانے والی ای سے محظوظ ہونے کے لیے جانا ۔ بنت عنب کی طرف رجمان رکھنے والوں کے لیے شراب خانے تھے جو بہ ظاہر تقریباً ساری رات کھلے رہتے تھے۔ دیسی ٹھرے کے علادہ غیر ملکی تیز خوش بودار شراب ( بیش تر فرانسیی شراب انگور اور شیم پین ) ، جس کی خرده فروشی زیاده تر انگریز تاجر کرتے تھے ، بہ آسانی اور ارزاں دست یاب تھی ۔ غالب کا ، جو روز شام میں پیتے تھے ،

ادعاتها که ان کی عادت صرف فرانسیس شراب انگور پینے کی تھی ۔ اس میں تعجب کی کوئی بات نهیں که مثراب ، مے کدہ ، ساقی اور داعظ کی ظاہرداری د ریا کاری شعری اشاریت کے بار بار دہرائے جانے والے موضوعات بیں ۔ صرف ۱۸۵۰ء کے بعد ہنگامی ساسی حالات کے پیش نظر انگریزوں نے شراب کی کشید رہ پابندیاں عائد کیں اور ساتھ ہی ساتھ غیر ملکی شراب کی قیمت ( عارضی طور رپ ) اس قدر زیادہ ہو گئی کہ اس کا خریدنا نام کمن ہوگیا ۔ برسات میں پھول والوں کی سیر تھی اور جاڑوں میں سارا کنبہ فوارے دیکھنے اور بڑھ بڑھ کر بیجنے والوں سے چنا جورگرم اور بکوڑے خرمدنے کے لیے شہر کے ستیرے باعوں کی تفریج کو جاسکتا تھا۔ بھانڈ ، ہبردہے یعنی نہایت تیزی سے بھیس بدلنے والے ادا کار جو حیرت ناک سرعت کے ساتھ باری باری سے مختلف رول ادا کرسکتے تھے ، بھگت باز یعنی مذہبی رزمیوں کے مختلف کرداروں کا رول ادا کرنے والے ، کٹھ تبلی باز لینی کٹھ تبلی کا تماشہ دکھانے والے ، نٹ اور مداری سب کے لیے بہ آسانی دست یاب تفریج کا موقع فراہم کرتے تھے۔ ان فن کاردں کو انتہائی فردع محدشاہ رنگلے کے عہد میں حاصل ہوا جب شاہی سرریت کی بیہ دولت ان کی روایت سزمند یوں کی ترقی کو تحریک ملی ۔ لیکن سادرشاہ ظفر کے عهد میں روزی کمانے کے لیے دہ پہلے سے کمیں زیادہ اپنے کھیل تماشے عوام کے سامنے پیش کرنے پر مجبور ہوگئے تھے۔ متعدد موقعوں رپشہر سے گزرنے دالے شامی جلوس عوام کے لیے خاص دل کشی رکھتے تھے۔ اب یہ شاہ جہال کے زمانے کے دولت اور طاقت کے بڑ شوکت مظاہرے نہیں رہے تھے۔ "آگے اور پیچے محافظ بیادہ ساہبول کا بے قاعدہ بجوم ہوتاتھا۔ نفیری نواز نفیری بجاتے ادر خوش خواں بادشاہ کی شان میں قصیدے سناتے ۔" کیکن تماشا ہ نکھوں کو اچھا لگتا تھا اور بڑے تکلف سے آراسہ کیے ہوئے ہاتھیوں کی کمبی قطار لازمی طور سے تماشائیوں کا دل موه ليتي اور ده ب ساخة به آواز اظهار مسرت كرتے بي ايف اينڈريوز لكھتے ہيں كه: " برانی دہلی کے ان تذکروں میں سرکاری تقریبوں کے سلسلے میں منظم کیے ہوئے ان ہاتھوں کے جلوسوں کو ایک اہم مقام حاصل تھا۔ جنھوں نے یہ کھانی مجھے سنائی وہ اس برانے زمانے میں خود کم من بچے تھے اور بہ ظاہر منظر کی رنگینی نے ان کے نوخیر تخیل ہے گرا نفش چھوڑا ۔ " جمعہ کے دن جسیا کہ اب بھی ہوتا ہے ، جامع مسجد میں مسلمان حسب معمول نماز

کے لیے اکٹھا ہوتے ۔ ایک انگریز ہم عصر خاتون جس نے ایک دفعہ یہ منظر دکھیا ، تعجب کا اظہار کرتی ہے کہ بعد میں نمازیوں کو ان کے جوتے کیسے مل جاتے ہیں ۔ " کیوں کہ جوتے پہلو بہ پہلو اور سے نیچے تک ( جامع مسجد ) کی سمجی سیڑھیوں یر رکھے ہوئے تھے اور سمجی تقریباً ا کیا ہی نمونے کے تھے۔ " ہندوؤں اور مسلمانوں دونوں کے ہاں شادیوں کو ایک طول طویل جشن کی تقریب سمجھا جاتا تھا اور بوں تو ان کی بہ دولت شہر کی زندگی میں رنگینی بڑھ جاتی تھی کیکن ساتھ می ساتھ وہ قرض داری کا ایک عام سبب بھی تھیں ۔ روز مرہ کی زندگی ہذہبی رسوم کی ادائلی اور شگونوں کی پابندی کے حد سے زیادہ بوجہ سے لدی ہوئی تھی ۔ کھتے تھے کہ دہلی میں توبار سال کے دنوں سے بھی زیادہ تھے۔ " انتہائی عدم تحفظ ادر معاشی انحطاط کا امک اہم تتبجہ زندگی پر گرفت کا بالکل ڈھیلا پڑجانا تھا ، جس کا اظہار جادہ ٹونے ادر فوق الفطرت باتوں ریر عام اعتقاد سے ہوتا تھا ۔ " جوتشوں کی بہت مانگ تھی اور عطائیوں کی بہتات تھی ۔ ذات پات کا نظام مسلّمہ طرز زندگی تھا اور بادی النظر میں دکھائی دیتا ہے کہ اس نے مسلمانوں کے شعور کو بھی متاثر کیا تھا۔ " ( ہندوؤں اور مسلمانوں • دونوں کے ) شادی بیاہ • دومرے سماجی رسوم و رواج اور دستور کا جھکاؤ یکسانیت کی طرف تھا یا کم از کم این انچی اور بری دونوں طرح کی خصوصیات میں دہ اسک دوسرے یر اثر انداز ہوتے تھے۔ ذات یات کے نظام کے بعض عناصر، مثلاً بعض کھانے کی چیزوں کی ممانعت، چھوا جھات یا ناپاکی کا تصور اور شادی بیاہ سے متعلق بندشیں دونوں کے لیے مشترک ہوگئ تھیں ۔ نواب شمس الدین نے پھندے کو ٹھیک کروانے کے لیے بورے سکون قلب کے ساتھ اپنی گردن پیش کردی لیکن اس دفت کراہت کے احساس کے ساتھ چونک کر پیچھے ہے جب انھوں نے دمکھا کہ پھانسی دینے والے ذات کے بھنگ ہیں ۔ بے جڑا ین اور اجنبیت، معاشرے کی ریزہ ریزہ تقسیم اور علاحد گیت ، جو آج کل ہمارے شہروں کی عام بیماری ہے ، برای حد تک مفقود تھی ۔ راجتھان کے تباہ حال کسانوں جیسے نسبتا حال میں ترک وطن کر کے دلی میں آباد ہوجانے والے بھی جلد ہی " جمانی نظام " میں اپنی جگه بنالیتے ، سر تخص کو کسی سے جڑے رہنے کا . کسی عظیم تراکائی مثلاً کسی فرقے ، ذات ، محلے یا پیشے کا ایک حصہ ہونے کا احساس ضرور رہتا ۔ بالآخر وہ اسس شہر سے جڑا ہوا ، باالفاظ دیگر دلی والا ہوتا ، " وہ لکیر کا فقیر جس سے

بعض الیی خصوصیات منسوب کی گئی ہیں مثلا<sup>ت</sup> طرز نو سے اس کی نفرت ، دوسرے کی رائے کا لحاظ کرنے سے گریز اور اپنے محدود دائرے کے باہر کے مسائل سے دل چین کا فقدان " جو اس کے اور دوسروں کے درمیان ما بہ الامتیاز بھی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ بعض اوقات رنگ ڈھنگ اور وضع قطع کی ایسی یکسانیت کو بھی فروغ دیتی تھس جو اسی معاشرے کے انفرادیت کیند افراد کو ناگوار گزرتی تھیں ۔ غالب شکایت کرتے ہیں کہ : " ۔ ۔ ۔ اس بھونڈے شسر میں ایک وردی سے عام ۔ ملا ، حافظ ، بساطی ، نیچہ بند ، دھوتی ، سقا ، بھٹیارہ ، جولاہا ، کنجرہ ، منھ ہیر ڈاڑھی سر ہر بال ، فقیر نے حبس دن ڈاڑھی رکھی اسی دن سر منڈایا ۔" ( خط بہ نام مرزا حاتم علی بیگ مهر ۔ اداخر ایریل ۱۸۵۹ء ) ۔ غالب کی حجلابٹ کے باد جود الیسی مکی رنگی مادی سے زیادہ غالباً کوئی اور می گرفت میں مذت نے والی اور ناقابل فهم شے تھی۔ بہ برحال یہ سماجی پس منظر اور رہے کے آئینہ دار لباس کے فرق کو مٹاتی نہیں تھی۔ عوام کھادی کے کٹرے بہنتے تھے ، اون قیمتی تھا اور اس کا رواج کم تھا ، اس کی یہ جائے ردئی بھری رصنائیں وغیرہ سے کام لیاجاتا تھا۔ خوش حال کرخن دار یعنی کاری گر ہے داغ اجلا لباس زیب تن کرنا اور سلمه ستاره ننگی ٹویی پہننا پیند کرتا تھا ۔ دولت مند ریشی لباس پہنتے اور پڑ تکلف کشیدہ کاری کی شالیں استعمال کرتے ۔ سفید کیرے یا کام دانی کے بنے ہوتے چوڑی دار اور چوڑی مہری دونوں طرح کے یا تجاموں اور ڈھاکے کی ململ کے کرتوں کا رواج تھا۔ ململ ہی کا انگر کھا گرمیوں میں عام طور سے بینا جاتا تھا۔ کرتے کے اور چوغا یعنی فرغل پیننے کا راوج تھا۔ اکثرو بیش تریہ رنگین ہوتا اور اس پر بڑ شکلف کشیدہ کاری ہوتی۔ جاڑوں میں جبہ یعنی قدیم ردما میں مروج لو گا جسیا لبادہ سپناجاتا۔ سر کا لباس لازمی سجھاجاتا تھا۔ مخمل یا ململ کی بن ہوئی اور زر دوزی کے کام کی ٹوپیاں گول یا چو گوشہ اور کھبی کھبی پیج گوشہ بھی ہو سکتی تھیں ۔ مغلوں کے لیے مخصوص کھڑکی دار صافے اور منگولی ارک چین ٹوپیاں سر کے لباس کے دوسرے مروج نمونے تھے۔ دست یاب تصویروں کے پیش نظر کہ سکتے ہیں کہ غالب اکثر کلاہ پیاخ لیعنی از بکستان اور ترکی میں عام طور سے مستعمل کمبی اور اویر ک طرف شک مخود طی وضع کی ٹوپیوں سے مشابہ کوئی ٹوپی پینتے تھے۔ چوں کہ طبقہ ، امرا کے مرد دن كاقابل لحاظ حصد مردانے ميں ملاقاتيوں كى پذيرائى ، خاطر مدارات يا اپنے فرائض منصبى کی بجا آوری میں گزارتے تقریبات کا پڑ تکلف لباس پہنے رہنا ان کے لیے معمول کی بات تھی ۔ روداروں میں لباس کی جزئیات ہر کافی توجہ دی جاتی ۔ اپنے ایک خط میں غالب اس بارے میں کہ ان کو کس وضع کی بگڑی چاہیے تفصیلی بدایات دیتے بیں : " میں کلاہ کا جویا ہوں اور اس کے ساتھ میں ابریشمی کنگی کی فکر میں ہوں جو لیٹناور و ملتان میں بنتی ہے اور وہاں کے بڑے لوگ اسے اپنے سرے باندھتے ہیں لیکن وہ لنگی الیے شوخ رنگ نہ رکھتی ہو جو نوجوانوں می کو پھیتے ہیں اس کا حاشیہ سرخ رنگ کا مذہبو اسی کے ساتھ اس کی برداز اور انداز زيبائي تهي عمده مو ٠ تار بائ زروسيم كو اس بين استعمال مذ كيا گيا مو اور سياه ٠ سبز ٠ زرد اور نیلاریشم اس کی بناوٹ میں صرف کیا گیا ہو ۔ " (فارسی خط به نام منشی جواہر سنگھ، یکم دسمبر ۱۸۴۸ء۔ ترجمہ ڈاکٹر تنویر احمد علوی )۔ پابند وضع اپنی وضع قطع میں بچ مج بڑے دھن والے اور خوش سلیقہ بھی ہوسکتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ مشہور شاعر اور غالب کے ہم عصر مومن بھی الیے بی تھے ۔ فرحت اللہ بیگ ان کی تصویر ان الفاظ میں کھینیتے بیں : " بدن بر شربتی ململ کا نیجی چولی کا انگر کھا تھا لیکن اس کے نیچے کرتا نہ تھا اور جسم کا کچھ حصہ انگر کھے کے بردے میں سےدکھائی دیاتھا۔ گلے میں سیاہ رنگ کا فیتہ اسس میں چھوٹاسا سنری تعوید یک کاکریزی رنگ کے دویتے کو بل دے کر کمر میں لپیٹ لیا تھا اور اس کے دونوں سرے سامنے بڑے ہوئے تھے۔ ہاتھ میں بلا سا خار پشت، یاؤں میں سرخ گل بدنی کا بے جامہ ، ممرایل روسے ننگ اور اور جاکر کسی قدر ڈھیلا۔ کبھی ایک برکا بے جامہ بھی بہنتے تھے۔ مگر کسی قسم کا بھی ہو ہمیشہ ریشی اور قیمتی ہوتا تھا۔ چوڑا سرخ نیفہ ۔ انگر کھے کی استنس آگے ہے کئی ہوئیں ، کھی لٹکتی رہتی تھیں ادر کھی الٹا کر چڑھا لیتے تھے۔ سر بر گلشن کی بڑی دو پلڑی ٹوئی۔ اسس کے کنارے مر باریک لیس۔ ٹوٹی اتنی بڑی تھی کہ سر رہ ا تھی طرح منڈ کر آگئ تھی۔ اندر سے مانگ اور ماتھے کا کچھ حصہ اور بال صاف جھلکتے تھے۔" ا کی اہم ادارہ طوائف کا کوٹھا تھا ، جس نے شعری نشاۃ ثانیے کی بیش تر اشاریت ، تشبیسوں اور استعادوں کے لیے ماحول فراہم کیا تھا۔ ایک بے حد قدامت پند معاشرے میں ، جہاں میدے کا رواج اپنے عروج ہر تھا اور نامحرم عور توں ادر مرددں کے میں جول کی قطعی ممانعت كلية مسلمه معاشرتی قاعده تھی ، صرف طوائف كا كوٹھا ہى ده به آسانی قابلِ رسائی مقام تھا جہاں مرد بغیر کسی ردک ٹوک کے اجتماعی حیثیت سے عورتوں سے راہ درسم رکھ سکتے تھے اور اس طرح کی ملاقاتوں کو عشق و آرزو اور بجرو وصال کے شاعرانہ جذبات کا رنگ دسے سکتے تھے۔ اس طرح سے محبوبہ کا تصور "طوائف کے تصور میں تبدیل ہوگیا ، خاندان کے سیاق و سباق سے عاری ، بندھنوں اور اخلاقی پابندیوں سے آزاد ایسی عورت کے تصور میں جس کی اس وجہ سے بہ ذات خود ایک عورت میں ، ایک مطلقا جمالیاتی تصور میں قلب ماسکتی تمی

واف من كا الله مسلم جزوتهى مقالب كے خطوط ميں ، حبال اس موضوع كا ذكر ب اخلاقي نقطه ، نظر سے كسى دائے كا اظهار نهيں كيا كيا ہے ـ لىجد بيانيہ اور شعريت سے خالی ہے۔ ایک طوائف کے مرنے یو ، جس کے ان کے ایک دوست مظفر حسین خال دل سے عاشق تھے اپنے ایک نہایت مشہور خط میں غالب انھس مشورہ دیتے بیس کہ اس صدمے کو کیسے صبر و تحمل کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے ، خود اس رواج کی مذمت کا کہیں کوئی شائب بھی نہیں ہے۔ مردوں کے لیے تعدد ازدواج کو ایک خلقی بات سمجھا جاتاتھا۔ بالخصوص طبقہ، امرا اور دولت مندول میں گھر کے باہر اس طرح کے دل سلادے کو مذصرف معاشرتی طور پر قابل قبول سمجھا جاتا تھا بلکہ اس کی ان سے توقع بھی کی جاتی تھی ۔ کبھی کبھی اس تجربے کا ا نجام افسوسس ناک بھی ہوسکتا تھا۔ طوائف کسی شخص کے دیوالیے کا بھی باعث ہوسکتی تھی ، کسی خاندان کی کئی پیڑھیوں کی جمع کی ہوئی دولت کو اپنی مالی منفعت کے لیے بٹرپ بھی کرسکتی تھی یا کسی شخص کو اس کے کنبے سے جدا بھی کرسکتی تھی ۔ غالب نے ایک دفعہ شكايت كى كه كيي اس طرح كى ايك طوائف نے (دہ اسے رنڈى كا نام دینے كو ترجيح دیتے بيس) ان کے سالے کے ساتھ بالکل ایسا ہی سلوک کر کے گھر والوں کے جھکے چڑا دیے۔ لیکن اتنا خطرہ تو مول لینا ہی رہیا تھا ۔ طوائف خود کو لیے یار د مدد گار نہیں محسوس کرتی تھی ۔ اس امر واقعد کا اس عهد کے لکھنو کے بارے میں مرزا رسوا کے قابل اعتبار ناول امراوجان ادا میں نهایت پر اثر طریقے سے اظہار ہوا ہے۔ اس ناول میں باکمال طوائف امراؤجان ادا "اس کو ا کی امر بدی مجھتی ہے کہ اس دنیا میں شریف عور توں اور طوا تفول کا وجود ہمیشہ رہے گا اور ان کے مابین ہمیشہ پریشان کن رقابت رہے گی۔۔۔ب ظاہروہ یہ خیال ظاہر کرتی ہے کہ

زندگی کے دوسرے شعبوں سے متعلق لوگوں کی طرح طوائف بھی جال چلن کے قوانین و صوابط کے مطابق زندگی بسر کرتی ہے اور چناں چہ وہ اپنے اصول اخلاقیات کی یکی رس ہے ۔ جب وہ خود کو گنہ گار کھتی ہے وہ محض رسمی خوش بیانی کے آگے سر تسلیم خم کرتی ہے کیول کہ اس کے امرداقعہ پر بینی ، روکھے پھیکے اور معروضی لیجہ ، بیان سے شاذ و نادر ہی کسی سے احساس گناہ کا اظہار ہوتا ہے ۔ " معاشرہ طوائف کو اصل سماجی دھارے کے ایک جزوکی حیثیت سے قبول کرتا تھا ۔ تقاریب میں مثلا اولیا کے عرب میں گانے اور ناچنے کے لیے اس کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں ۔ کہا جاتا ہے کہ نواب شمس الدین کے انگریزوں کے حکم سے پھانسی پانے کے بعد طوائفول نے نواب کے انجام یر افسوس کرتے ہوئے ایک گیت تصنیف کیا تھا جو ہت مقبول ہوا ۔ اٹھارہ یں صدی عیسوی میں طوائف کا کوٹھا شائسۃ طور طریقے سکھنے کا ایک دبستان تھا جہاں متمول خاندانوں کے نوعمر ارا کین خاندان ٹھیک ابسی طرح بھیج جاتے تھے جیسے آج کل دولت مندول کی بیٹیوں کو شائسۃ اطوار سکھانے کے اسکولوں کو بھیجا جاتا ہے۔ اسے تہذیبی مرکز کی حیثیت حاصل تھی اور اس نے خیال ، گائل اور کتھک کی نشودنما میں اہم کردار ادا کیا ۔ غالب کے زمانے میں جا گیرداری نظام کے انحطاط کی وجہ سے قدردانوں کی تعداد بھی کم ہوگئی تھی اور ان کے پاس روپید پیسہ بھی اثنا نہیں رہا تھا، تتبجتہ طوائفوں کا بھی اسپے تہذیبی کالات کے تعلق سے کم باریک بین ہوجانا لازی تھا۔ مچر بھی سماج طوائف کو ایک مزی دنڈی کے برابر نہیں گرداتنا تھا ۔ یہ تو کئی سال بعد کی بات ہے جب صدی کے اختتام پر ہندو اور مسلم احیاءِ مذہب کی تحریکوں کی نئ اخلاقیات کے زیر اثر انھیں موخر الذکر کے برابر گردانا جانے لگا ۔ اس وقت تک طوائف ایک مخصوص طرز زندگی کے جزو لاینفک کی حیثیت سے برقرار رہی اور اس کے اور اس طرح اس کے قدردانوں کے دجود کو محصٰ اس اخلاقی رسوائی کے سیاق و سباق میں نہیں سمجھا جاسکتا جو آج کل کوٹھے سے جڑی ہوئی ہے۔

منلے کے تمام پہلودل پر نظر رکھتے ہوئے کہ سکتے ہیں کہ غالب کی دہلی خود اپنے اس ادعاکی لطافت ادر نمکنت کی دجہ سے یاد رکھی جائے گی جو ایک تہذیب کا جواز فراہم کرتا تھا ، دہ ادعا جس پر شائسٹگی سے قائم رہا جاتا تھا ادر لبص اوقات اس کو نشوونما دینے والے سیاسی و معاشی نظام کی ہے رحمانہ بننج کئ کے باوجود قابل رحم بٹیلے بین کے ساتھ اس پر اصرار بھی کیا جاتا تھا۔ برطانوی موجودگ کے استحکام سے علانیہ سیاس سرگرمیاں عارضی طور پر معرض التوامیں ہڑ گئی تھیں اس کے بہ جائے تہذیبی زندگ کی خوبی روداروں کی مساعی کا خاص مرکز توجہ بن گئ ، نتیجیۃ الیے قابلِ تقلید معیار معرض وجود میں آئے جنھوں نے اوپر ے الحرک نیج کک سماج کے برطیقے کو متاثر کیا ۔ دائج قاعدوں کی دو سے شائستہ سماجی میل جول بجائے خود ایک مقصد اصلی تھا اور اس مقصد کے حصول میں ان کے استعمال ے ہی ان تہذیبی کمالات کا بہتر بن اور انتهائی اطمینیان بخش اظہار ممکن تھا۔ مزم مزاج ، مهذب سخن در بادشاه ظفر اس عهد کی ایک فطری پیدادار مجی تھے ادر ساتھ ہی ساتھ ان کی حیثیت اس کی کامیابوں کے لیے ایک عال یا اثر ہفریں قوت کی بھی تھی ۔ ان کا دربار تہذیب و شائستگی کا ایک دبستان تھا جس کے آداب مجلس اور طور طریقوں کی تقلید د کن جیسے دور دراز علاقوں تک میں کی جاتی تھی ۔ " دہلی کی اُقتدار کے پیرس کی حیثیت کے ختم ہوجانے کے بعد بھی ایک عرصہ ، دراز تک اس کی تہذیب و شائستگی کے درسلز کی حیثیت برقرار ری ۔ " کما جاتا ہے کہ مشاعرے میں " اگر کوئی ایسی جگہ بیٹے جاتا حبال ۔ ۔ ۔ اس کو نہ بیٹھنا چاہیے تھا <sup>ع</sup> تو ( میز بان یا صدر منظم) بہ جائے اس کے کہ اس کو دہاں سے اٹھاتے خود الیمی جگہ جا بیٹے جہاں اسس کو بٹھانا چاہتے تھے ، تھوڑی دیر کے بعد کہتے : ارے بھی ذرا ایک بات تو سننا۔ وہ آکر ان کے پاس بیٹ جاتا۔ ان سے باتیں کرتے رہتے۔ اتنے میں کوئی الیہا شخص آجاتا جس کو وہ خالی جگہ کے لیے موزدں سمجھتے ۱س سے کہتے : تشریف رکھیے دہ خال جگہ ہے۔ جب دہ جگہ بھرجاتی تو کسی بہانے سے اٹھ جاتے " ( فرحت الله بيك: دلى کا ایک مشاعرہ ) باریک بین سے ملحوظ فاطر رکھی جانے والی تمام نفاستوں کے ساتھ شائستگی کا یہ مظاہرہ آخر تک ان قوتوں سے بہ ظاہر بے خبری کے عالم میں جاری رہا جو کچھ ہی سالوں میں ۱۸۵۰ء کے طوفان عظیم کا باعث بینے والی تھیں ۔ ۱۸۵۰ء اور سادر شاہ ظفر کی جلاوطنی کے ساتھ سارا معاشرتی ماحول فنا ہو گیا ۔ غالب کی دلی کے اپنے عمیوب بھی تھے مثلاً رشوت

<sup>۔</sup> و نشستوں کا نقشہ مشاعرے میں شرکت کرنے والے شعرا کے رہنے کو شعرا کے رہنے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بنایا جاتا تھا ، ناگزیر طور پر یہ کام کافی پے چیدہ اور تھگڑے کا تھا۔

سانی ۱۰ انحطاط اظلمت بیندی العاصل سازشیں اور بلاشبہ معاشی استحصال اور غربت ۔
لیکن یہ اس معاشرتی اور ثقافتی نظام کا ایک جزد تھے جو انفرادی رو میں اور رویے کے لیے
لنگر گاہ کام دیتا تھا ۔ ۱۸۵۰ء کے بعد کے عہد میں اس نظام کی باقاعدہ شکست و ریخت عمل
میں آئی اور یہ غالب کے لیے مقدر تھاکہ وہ اس کے مشاہدے کے لیے زندہ رہیں۔

باب: تىن

## مفنطرب صاحب بقبيرت

 بیگ بھی ، بو ترتی کرکے مرہوں کے تحت آگرے کے قلعہ دار بن گئے تھے ادر بچر قلعہ انگریزدں کے حوالے کرنے کے صلے میں ان کی طرف سے انعام و اکرام کے مشحق قرار دیے گئے تھے ، انتقال کر گئے ۔ اس طرح سے نو سال کی عمر کو پہنچنے تک غالب اپنے باپ اور پچا دونوں سے محردم ہوچکے تھے ۔ لیکن ایک حد تب دہ اپنی عمر کے ان ابتدائی سالوں کی اتھل بھی دونوں سے محفوظ رہے ۔ ان کے دالدگی آگرے کے ایک متمول خاندان میں شادی ہوئی تھی۔ پتھل سے محفوظ رہے ۔ ان کے دالدگی آگرے کے ایک متمول خاندان میں شادی ہوئی تھی۔ ایک بحاڑے کے سابی کی زندگی کی باعتبار ایوں کے پیشِ نظر انھوں نے دور اندیشی سے اپنی ہوی کو آگرے میں اپنے دالدین کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی تھی ۔ غالب اپنے ننہیال اپنی ہوی کو آگرے میں اپنے دالد اور پچا کے انتقال کے بعد بھی وہاں بزرگوں کے سابے . عاطفت میں پیائے والے اذکار سے میں نسبتا آسودہ زندگی گزارتے رہے ۔ ان کے بعد کے خطوط میں پائے جانے والے اذکار سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ عمر کے یہ ابتدائی سال ان کو خاصی دھناحت کے ساتھ یاد تھے ۔

" میں اور وہ ہم عمر تھے۔ شاید منشی بنسی دھر مجھ سے دو اکی برس برٹ ہوں یا چھوٹے ہوں۔ انسی بیس برس کی میری عمر اور الیسی ہی عمر ان کی۔ باہم شطرنج اور اختلاط اور محبت۔ آدھی آدھی رات گزرجاتی تھی۔ چوں کہ گھر ان کا بہت دوریہ تھا اس داسطے جب جاتے تھے، چلے جاتے تھے۔ اس ہمارے اور ان کے مکان میں محھیا بنا کا گھر اور ہمارے دو کئے موں لی ہے۔ ہماری بڑی تو یکی وہ یکی دردازے درمیان تھے۔ ہماری بڑی تو یکی دردازے دہ کی سکھی چند سیٹھ نے مول لی ہے۔ ای کے دردازے کی سنگین بارہ دری پر میری نشست تھی اور پاس اس کے ایک کھٹیا دالی تو ین اور سلیم شاہ کے تکھے کے پاس دو من تو یکی اور "کا کے داک مکلی ہوتی ایک اور تو یکی اور اس سے آگے بڑھ کر ایک مکلی " سے لگی ہوتی ایک اور تو یکی اور اس سے آگے بڑھ کر ایک کشروں کو ان سکھ سے بیٹنگ اڑا تا تھا۔ اس کو سکھی یہ بیٹنگ اڑا تا تھا۔ اس کو سکھی سے بیٹنگ اڑا تا تھا۔ اس کو سکھی سے بیٹنگ لڑا کرتے تھے۔ ۔ ۔ "

جسیا کہ کم موان ہوتا ہے مردر زمانہ کے ساتھ ان کا بجین کے بے فکری کے دنوں کا

مبر کا برختا ہی گیا ، خاص طور سے مصیبت کے دنوں میں جن کی بعد میں ان کی زندگی میں بہتات تھی۔ چنال چہ ان کے آگرہ چھوڑنے کے کافی عرصے کے بعد وہ اپنے ایک عزیز کے نام خط میں جو دہال کسی کام ہے گئے تھے آگرے کی شان میں یول قصیدہ خوانی کرتے ہیں :
" خدا نہ کرے کہ میرا اکبرآباد کسی کو ناپند خاطر ہو ۔ خدا کرے بر مسافر جب دہال سے گزرے تو خدا ہے اس کی سلامتی اور آبادی کی دعا مانگے ۔ ۔ ۔ اس گل زمین کا ہر ذرہ ، خاک میرے وجود کے بلے مسرت بخش کششش رکھتا تھا اور اس گلثن کی ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک ایک میں تہہ دل سے دعائیں دیتا تھا ۔ "

یہ مدحیہ عبارت بادی النظر میں یاد داشت سے زیادہ شاعرانہ خوش دل ہر بنی د کھائی دیتی ہے۔ وقت ناگوار یادوں کو دھندلا دیتا ہے ، وطن کا بٹر کا یادوں کو ایک بلکا خوش گوار رنگ عطا کرتا ہے۔ نانا نانی کے ساتھ گزران سے غالب کو مادی آسائش ملی ہوگی اور اس کی بہ دولت وہ تغیر پذیر و غیر یقینی زمانے کے حالات سے بالراست متاثر ہونے سے بج بھی گئے ہوں گے ، لیکن باپ اور چیا کی بے وقت موت کے صدمے نے انھیں سنتل احساس محودی بھی صرور دیا ہوگا۔ اپنے حب نسب پر توں حد سے نازاں شخص کو یہ امر واقعہ کہ اس کے پاس اپنے نانا نانی کے ساتھ گزر بسر کے علادہ اور کوئی چارہ ، کار نہیں تھا لازمی طور پر ناگوار گزرتا رہا ہوگا۔ بلاشبہ ان کی زندگی کے ابتدائی سال خاصے ذہن و جذباتی شاؤ کے تھے اور شاید یہ محصٰ ایک امر اتفاقی نہیں ہے کہ انھوں نے کافی کم سی ہی میں شعر لکھنا شروع کیا اشاید اسی سال ( ۱۸۰۶ء میں ) جب ان کے بچپا کا انتقال ہوا۔ خوشس قسمتی کے ان کی ابتدائی تعلیم الیی تھی کہ اسس کم سسن طالبِ علم کی عمر کے لحاظ ہے غیر معمولی ذکاوت کی نشوونما میں مدد گار ثابت ہوئی یہ شنج معظم ، جن کا اس وقت آگرہ کے جید علما میں شمار ہوتا تھا ان کے استاد تھے۔ شاید غالب نے میر اعظم علی کے مدرے میں بھی تحصیل علم کی ۔ اس وقت بڑھائے جانے دالے روایتی علوم منطقی ، علم بئیت ، طب اور مابعد الطبیعیات کے ابتدائی اصول کی انھیں ست عمدہ تعلیم دی گئی ۔ لیکن ان کا اصل ر بحان کسانیات اور ادب ، خصوصا فارسی پر دست گاہ کی طرف تھا ۔ حسن اتفاق سے فارس اور عربی دونوں زبانوں کے ایک نام ور عالم عبدالصمد اس زبانے میں آگرے میں ورد ہوئے۔ (بن کا اصل نام برمزو تھا۔ وہ پیدائشی زرتشتی تھے لیکن بعد میں مذہب اسلام قبول کرلیا تھا )۔ غالب نے ان کی شاگردی اختیار کی ۔ عبدالصمد غالب کے گھر میں دو سال (۱۸۱۱ - تا ۱۸۱۲ ) مقیم رہے ۔ غالب نے کھی بھی کسی کو اپنا استاد تسلیم نہیں کیا لیکن جس پڑ جوش پیرائے میں انھوں نے بعد میں عبدالصمد کا ذکر کیا ہے اسے ایک حد تک ایسا اقراد سجھا جاسکتا ہے ۔ بہ برحال یہ نتیجہ نکالنا درست ہوگا کہ فارس میں غالب کے بےکراں تبورگی بنیاد انھیں ابتدائی سالوں میں بڑی ۔

غالب نے نو سال کی عمر کو مبتنینے سے سیلے می فارسی میں اشعار لکھنا شردع کردیا تھا ۔ اینی ساری عمر انھوں نے بہ بانگ دہل فارسی کو اپنی معشوقہ ، اول قرار دیا کیکن ایسی شہادت ہے کہ اس ابتدئی عمر میں تھی وہ ساتھ ہی ساتھ اردو میں بھی لکھتے تھے ۔ حالی نے لکھا ہے کہ کھیالال نامی ایک شریف آدمی نے آٹھ یا دس سال کی عمر میں غالب کی تصنیف کی جوئی ایک مثنوی اینے بال محفوظ رکھی تھی ۔ غالب اس کا وجود فراموش بھی کر <u>کھے</u> تھے لیکن سال با سال کے بعد جب یہ مثنوی انھیں دکھائی گئی انھوں نے اسے بڑی مسرت کے ساتھ بڑھا۔ ظاہر ہے کہ اس عمر میں لکھے ہوئے غالب کے اشعار میں اتنی خوبی تھی کہ وہ لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتے تھے ۔ کھتے ہیں کہ آگرے کے ایک معزز امیر اور شاع حسام الدوله ایک دفعہ اس کم سن شاعر کے بعض اشعار لکھنو مشہور زمانہ شاعر میر کے پاس لے گئے ۔ میراینی غیر معمول شعری تخلیقی قوت کے لیے اتنے ہی مشہور تھے جتنے اپنی ترش ردی ادر شاعری میں اعلیٰ معیار رہ پوری نہ اترنے والی ہر شخلیق کو حقارت کے ساتھ مسترد کردینے کے لیے ۔ یہ امر داقعہ می کہ کسی نے محسوس کیا کہ غالب کا لکھا ان کو دکھایا جاسکتا ہے غالب کی شعری استعداد کے اعتراف کی شہادت ہے ۔ غزل پڑھنے کے بعد میر کا چبھتا ہوا تبصرہ یہ تھا کہ اس لڑکے کو کوئی کامل استاد مل گیا ادر اس نے اس کو سدھے راھے ہر ڈال دیا تو لاجواب شاعر بن جائے گا ، دریہ مهمل بکنے لگے گا ۔ میر کے منھ سے لگلے ہوئے الیے الفاظ کو حوصله افزائی رہی محمول کرنا چاہیے۔

۸ / اگسٹ ۱۸۱۰ء کو جب غالب کھیے مہینے کم تیرہ سال کے تھے ۱ ان کی شادی نواب

اللی بخش خال کی بیٹی امراؤ بیگم سے کردی گئی ۔ اس کے کچھ بی دنوں بعد انھوں آگرہ چھوڑ كر دبلي كي مشقل سكونت اختيار كرلي ـ اس داقع كي صحيح تاريخ كا علم نهيں ـ ١٨٦٢ ، بيس لكھے ہوئے ایک خط میں وہ کھتے ہیں کہ میں گذشتہ اکیاون سال سے دملی میں سکونت رکھتا ہوں۔ اس کا مطلب سے ہوا کہ دہ ۱۸۱۱ء می میں دہلی کو منتقل ہوگئے ۔ لیکن غالب کی دقت اور تواریخ کی یادداشت ، بالخصوص زندگی کے آخری دور کے قریب ، سبت صحیح نہیں رہ گئی تھی ۔ عمومی اتفاق رائے اس پر ہے کہ دہ ۱۸۱۳ء اور ۱۸۱۵ء کے درمیان کسی وقت منتقل ہوئے۔ جو کچے بھی ہو دہلی ان کے لیے نیاشہر نہیں تھا۔ جیسا کہ وہ خود تسلیم کرتے ہیں وہ سات سال ک عمر می سے دہلی اکثر جاتے رہتے تھے۔ ان کے خسر دہلی کے طبقہ ، امرا کے اہم اور ذی اثر رکن تھے ، معروف تخلص تھا اور بہ جائے خود ایک مسلمہ شاعر تھے ۔ دیسے بھی ایک حوصلہ مند شاعر کے لیے مغل دربار کا منتقر دہلی آگرے سے کہیں زیادہ مناسب ماحول فراہم کرتا تھا ۔ گذشتہ صدی کی متواتر ساسی افراتفری نے میر ادر سودا کو اپنا پسندیدہ شاہ جہاں آباد چھوڑنے پر مجبور کردیا تھا ۔ لیکن انسیویں صدی عیسوی کے آغاز میں برطانوی استعماری موجودگی کی به دولت دہلی میں سیاسی اعتبار سے کم و بیش سکون قائم بوگیا تھا اور شہر میں کسی نودارد کے لیے یہ کوئی کم قابل لحاظ امر نہیں تھا۔ سن بلوغ کو سپنج کر اور بالخصوص شادی کے بعد سنیال میں سکونت غالب کے لیے بقینا ناقابل قبول رہی ہوگی۔ اس کا بھی احتمال ہے کہ ان کے نانا کے انتقال کے بعد ان کی مال کے گھر میں مادی خوش حالی کو بھی امر بدسي نهين سمجها جاسكتا تها ـ

چناں چہ مختلف حقائق کی کیے جائی غالب کے اس اقدام کا باعث ہوئی۔ دہ دلی دہاں کے طبقہ ، امرا میں اپنا مقام اور بہ حیثیت شاعر اپنا جائز حق حاصل کر منے کے عزم مصمم کے ساتھ آئے۔ ان کے باپ اور چچا کی بے وقت موت نے انھیں مغل پائے تخت میں اس اونچے مقام سے محردم کردیا جو بہ صورت دیگر انھیں یقینا ملتا۔ طبقہ ، امرا کے ایک میں اس اونچے مقام سے محردم کردیا جو بہ صورت دیگر انھیں یقینا ملتا۔ طبقہ ، امرا کے ایک میں دیادہ میں ہونے حق پر اصراد کی ضرورت تھی ۔ اپنی سادی عمر ، لیکن نسبتا کھیں زیادہ شدت سے ان ابتدائی سالوں میں جب کہ وہ اپنا ایک مقام بنانے میں گے ہوئے تھے ، غالب نے سب نسب کے وصف و شا میں جی جان سے کوشش کی ۔ ۔ ۔ بادی النظر میں یہ

الیے غیر معمولی ذہین اور ذکی الحس شاعرکی شخصیت کا ایک مضحکہ انگیز بلکہ طفلانہ پہلو د کھائی دے سکتا ہے ۔ لیکن ان کے زمانے میں اصل اور حسب نسب اور وہ رتبہ جو ان کی بہ دولت ساجی نظام میں ملتا تھا کسی شخص کی قابلیت کی مسلمہ دلیل کی حیثیت ر کھتا تھا اور یہ لمحوظ خاطر ر کھنا صروری ہے کہ غالب اس نقطہ ، نظر کو صحیح سمجھتے تھے ۔ بہ حیثیت شاعر اپنا حق حاصل کرنے کے معاملے میں ان کا ادعا تحبیں زیادہ حق بہ جانب تھا ادر اسکا انھیں علم تھا ۔ اگر کوئی واحد تنقیح طلب امر ایبا تھا جس کے بارے میں غالب کسمی مذہذب رہ رہے ہوں تو یہ شاعری سے ان کی اپنی فطری مناسبت تھی ۔ مختلف علوم کے اصول کی اس نہاست عمدہ بنیادی تعلیم کی بہ دولت جو انھیں عمر کے ابتدائی سالوں میں ملی تھی ان کے قبل ازوقت نشودنما یافتہ ذبن کو ایسا تبخر حاصل ہوگیا تھا کہ جو ان کی تم سنی سے مناسبت نہیں رکھتا تھا۔ اور دہلی میں ، جسیا کہ ہم او ہر ذکر کر چکے ہیں ، وہ ٹھان چکے تھے کہ اپنی شعری استعداد اور اپنے علم کو تسلیم کرداکری چھوڈیں گے اس یقین کے ساتھ کہ بیدان کی مساعی کی قوت برمین کوئی بات نہیں بلکہ ان کا حق ہے ۔ ان کی ناقابل انکار غیر معمولی تخلیقی قوت کے پیش نظریه ذہنی تکبر شاید حق به جانب تھا ۔ لیکن بالکل سخر تک غالب کا خیال تھا کہ انھیں وہ ستائش اور قبولیت عامر نسیں ملی جو ازروئے انصاف ان کا حق تھی ۔ تاہم اس سے اپنی صلاحت یر ان کا یقین کھی مترلزل نہیں ہوا ۔ شاعری میں دوسرے درہے کی تخلیقات کو خاطر میں مذلاتے ہوسے ( جس رویے کی وجہ سے ساری عمر انھیں مناقشوں میں الجہنا ریا ) وہ شاید غیر شعوری طور رپه خود کو اینے پسندیدہ نام در شاعر میرکی مشہور زمانہ نازک دماغی اور تخت گیری کے نمونے پر ڈھال رہے تھے ۔ تاہم ان کی دل کو موہ کینے والی خوش طبعی اور درد مندی نے انھیں اپن خلوت بسندی اور دوسرول سے الگ تھلگ رکھنے کی خواہش کو اوری طرح سے عملی جامہ بہنانے کی اجازت کھی نہیں دی ۔

دہلی میں وردد کے بعد غالب نے فصیل بند شرکے قلب میں چاندنی چوک کے پاس ایک جو بلی کر پاس ایک جو بلی کر پاس ایک جو بلی کر ایک جو بلی کرایے سے لے ل ۔ اپنے خسرکی معرفت ، جن کے بال این وردد دیاروں کے بعد ممکن ہے کہ وہ کچ عرصے کے لیے تُحمرے ہوں ، انھوں نے طبقہ ، امرا اور روداروں کے طفول میں حقّ داخلہ حاصل کیا ۔ تاہم دنیائے شاعری میں ان کی اولین پذیرائی کو خوش گوار

كنا مشكل ب ـ غالب كا ابتدائى ارد اللهم بصحد مفرس تل اردوكو زبردستى مكسالى فارسى کا جکڑ کوٹ بہنانے کی کوشش اس ادنی ماحول سے جس میں اردو عام رابطے کی زبان کی حیثیت سے فارسی کی جگہ لے رہی تھی اور ادبی اظہار کے نئے وسلے کی حیثیت سے اعتبار اور مقبر لیت حاصل کر رہی تھی تو افق نہیں رکھتی تھی ۔ اس کے علادہ ان کے اشعار کے خیالات کی ساخت اغلاق کی حد تک بے چیدہ تھی ۔ بادی النظر میں غالب شوکت بخاری • اسیر ادر سیل جیسے فارسی شعرا کے مجرد کلام سے بڑی حدثک متاثر دکھائی دیتے ہیں ۔ غالب کے فلسفیانہ رجمان اور مابعد الطبیعیات میں ان کے لوکین کی دل چین کے پیشِ نظریہ کوئی حیرت انگیز بات نہیں تھی ۔ لیکن ان کے اشعار کے بےحد دقیق مصنامین اوسط سامع کو سانی سے سمجے میں نہیں ستے تھے۔ سونے بر ساگہ یہ کہ وہ شاعری میں مردجہ رسمی اشاریت اور فرسودہ تشبیسوں اور استعاروں کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے تھے ۔ وہ تصرف شاعرانہ کے مسلمہ ڈھردن سے بےزار تھے اور ان کے کلام پر نکستہ چینی کی جسارت کرنے والوں کے محدود ملیٰ علم پر پیج و تاب کھاتے تھے۔ انھیں ایسی نئی تشبیسوں اور نئے استعاروں کی تلاش تھی جو ادب میں نت نئے تجربوں کی آفاق کو دسچ تر کریں ۔ ان قابل تعریف مساعی کے ساتھ سبت ممکن ہے کہ ان کی طبیعت کی کسی طرح قابو میں نہ آنے والی ایک خصوصیت ، یعنی اوروں سے مختلف ہونے کی خواہش ، تھی مجڑی رہی ہو ۔ گمان ہوتا ہے کہ ایک مفہوم میں یہ توجہ حاصل کرنے کا وسیلہ تھا۔ ایک آرزو مند شاعر کی حیثیت سے غالب یقینا یہ چاہتے تھے کہ ان پر توجہ دی جائے۔ پامال روش سے بالکل الگ انداز میں شاعری کرنا ان کے ذہنی تکبر اور فنی اعتماد سے توافق رکھنے والی ایک تدبیر تھی اور ایسا تاثر ناگزیر ہے کہ انھیں اپنے اس رویے کی وجہ سے اٹھنے والے مناقشوں کے ہلکوروں سے ایک متروان مسرت عاصل ہوتی تھی۔ اپنے اشعاد کے " اسام " ی سے دہ اپنی بے ربطی نہیں بلکہ اپنے نکت چینوں کی فہم کے قصور کو ثابت کرنا چاہتے تھے۔ ان کی نکت چینی دوسروں کے مقابلے میں بنیادی طور پر اپنی جدا گانہ حیثیت پر ان کے یقین کلی کو صحیح ثابت کرتی تھی اور اینی فطری قابلیت کو عامیانہ تعلق کی آلودگی سے محفوظ رکھنے کی ان کی خواہش کو تقویت بخشی تھی ۔

لیکن ان کی خود اعتمادی سے علمی طبقہ کھ الیا متاثر نہیں ہوا۔ اس زمانے کے ادبی

جوش د خردش کے ماحول میں ایک نودارد کی اناکو اگر ٹھیس لگے تو یہ کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی اور غالب اس سے مستشیٰ نہیں تھے۔ اگر غالب کسی مشاعرے میں موجود ہوتے تو چند شعرا عمدا کھڑے ہوجاتے اور کوئی پر شوکت لیکن بے معنی شعر سناتے ۔ ایک موقع پر دلیل کے ایک مشور بذلہ سخ حکیم آغاجان عیش نے طعمٰ آمیز طریقے سے غالب کا ایک شعر سنایا اور بڑی مالای سے بار مانتے ہوئے کہا کہ " ان کا کہا یہ آپ سمجھیں یا خدا سمجھے " ۔ دوسرے زیادہ بار کی سے کام لیتے تھے لیکن ان کے تملے بھی استے ہی سخت ہوتے تھے ۔ ایک دفعہ مولوی عبدالقادر رام پوری نے غالب سے کسی موقع پر یہ کھا کہ آپ کا ایک اردو شعر سمجھ میں نہیں آتا اور اس وقت دو مصرعے خود موزوں کر کے ان کے سامنے پڑھے :

پلے تو روغنِ گُل بھینس کے انڈے سے نکال بھر دوا جتنی ہے کُل بھینس کے انڈے سے نکال

غالب یہ سن کر سخت حیران ہوئے ادر کھا " حاشا ، یہ شعر میرا نہیں ہے ۔ " مولوی عبدالقادر نے از راہ مزاح کھا : " میں نے نود آپ کے دلوان میں دمکیا ہے ادر دلوان ہو تو میں اب بھی دکھا سکتا ہوں ۔ " آخر غالب کو معلوم ہوا کہ مجھ پر اس پیرائے میں اعتراض کرتے ہیں اور گویا یہ جتاتے ہیں کہ تمھارے دلوان میں اس قسم کے اشعار ہوتے ہیں ۔

جب آگرے میں ایسی ہی تقدیکی گئی تھی تو اسے غالب نے ان کے لیے مخصوص حقادت کے ساتھ اسے مسترد کردیا تھا۔ دہلی میں بنیادی طور پر ان کا رد میل والیا ہی تھا اور صدے کو بوشیہ رکھنے کی ناکام کوششش میں انھوں نے خود کو اپنی ناقدری کرنے والے سامعین کو خوش کرنے کی خواہش سے بالاتر قرار دیا۔

نہ ستائش کی تمنّا نہ صلے کی بردا گر نہیں ہیں مرسے اشعار میں معنی نہ سمی

بعض شفیدوں سے انھیں بچ بچ حیرت بھی ہوتی تھی اور ان کا خیال تھا کہ ان کے نقاد ان کی عیب جوئی میں غیر ادبی امور کو پیشِ نظر رکھنے کو ناواجب نہیں سمجھتے تھے ۔ اپنی ایک اردو رباعی میں وہ طنہ یہ انداز میں لکھتے ہیں :

ے دل سن سن کے اسے سخن وران کامل

مشکل ہے زبس کلام میرا اے دل

آسال کھنے کی کرتے ہیں فرمائٹس گویم مشمکی وگریہ مشمکی مشمکل گودہ گویم مشمکل اسلام کو دہ گویم مشمکل اسلام کو دہ صغیرہ داز میں نہیں رکھتے کہ خود ان کی ترجیح کیا ہے :

سخنِ ساده دلم را مه فریبد غالب نکته و چندز پیچیده بیانے به من آر

( غالب سخن سادہ میرے لیے دل فرین کا سامان نہیں رکھتا ، میرے لیے تو یجیدہ بیانی کے چند نکتے فراہم کرد ) ۔ لاکلام انھیں اپنے اشعار کی خوبی پر کبھی کوئی شک نہیں تھا اور ابتدا میں انھوں نے مختلف مسلمہ ادبی شخصیتوں کو اپنے اس لقینِ کلی کے غیر منکسرانہ اظہار سے برہم کھی کیا تھا :

گنجینہ ، معنی کا طلسم اسس کو سمجھیے جو لفظ کہ غالب مرے اشعار میں آئے

ان کی جبلی شقیہ بے زاری کا باعث بلاشہ نود اپن شعری صلاحیت پر ان کا غیر مظرلرل یقین تھا اور نتیجہ یہ یقین کلی کہ چند ایک ہی اس لائق تھے کہ ان کے بارے میں صحیح رائے قائم کرسکس :

کھتا ہوں اسد سوز سٹس دل سے سخن گرم تا دکھ نہ سکے کوئی مرے حرف پر انگشت

تاہم آخر الامر الیا لگتا ہے کہ اس وقت جب کہ وہ دنیائے شاعری میں نئے نئے متعادف ہورہ تھے انھوں نے رائے عامہ کو خاطر میں نہ لانے کے اپنے رجحان کو حد سے زیادہ اہمیت دے کر اپنی ادبی پذیرائی کو خطرے میں ڈالنا مناسب نہیں سمجھا۔ وہ جانتے تھے کہ ہر چیز ک الک حد ہوتی ہے۔ یہ ایک مصافی مصافحت بھی تھی اور نکتے چینوں کے طنز و تعریض کی ایک حد تک معقولیت کا بادلِ ناخواست اقرار بھی تھا۔ اپنے انتقال سے کچے سال قبل ایک دوست کے نام خط میں انھوں نے تسلیم کیا کہ پندرہ اور پچییں سال کی عمر کے درمیان لکھا ہوا ان کا کلام واقعی ادق تھا اور جوں ہی انھیں اس کا بورا اندازہ ہو گیا انھوں نے یہ پُر تکلف دیوان کلام واقعی ادق تھا اور جوں ہی انھیں اس کا بورا اندازہ ہو گیا انھوں نے یہ پُر تکلف دیوان پھاڑ دیا اور صرف دس یا پندرہ اشعار اگے مجموعے کے لیے بیالیے۔۔۔ بہ ظاہر مردر زبانہ

کے ساتھ ، جو کچے ہوا اس کے بارے میں غالب نسبتا زیادہ سکونِ قلب کے ساتھ لکھ سکتے تھے لیکن ان کی انا کے پیشِ نظریہ اندازہ لگانا مشکل نہیں کہ اس وقت جب یہ واقعہ در حقیقت پیش آیا اپنے نکتہ چینوں کے آگے سرِ تسلیم خم کرنا ان کے لیے بست ہی زیادہ کڑدی گولی کھانے کے برابر رہا ہوگا۔ بیاں مولوی فصل حق نے ، جن کی ادبی صلاحتیوں کے بارے میں غالب بست عمدہ رائے رکھتے تھے ، بست اہم کردار ادا کیا ۔ مولوی فصلِ حق ہی کے مشورے عالب بنت عمدہ رائے رکھتے تھے ، بست اہم کردار ادا کیا ۔ مولوی فصلِ حق ہی کے مشورے کے غالب بنت عمدہ دائے رکھتے ہے ، بست اہم کردار دو اور دو تلف کے قریب ) نسبتا نے دادا کیا مدف کردیا ۔

کھر بھی دہلی میں اس ابتدائی جھڑپ کے زخموں کو مندیل ہونے میں کافی وقت لگا۔
اس کی نشان دہی اس امر سے ہوتی ہے کہ غالب نے اگے تبیں سال تک اردو میں لکھنا
تقریباً ترک کردیا اور ٹکسالی فارسی کی اقلیم اعلیٰ و ارفع کو منتقل ہوگئے جباں وہ مجھتے تھے کہ وہ
اپنے نقادوں سے نیٹنے کے بہتر موقف میں ہوں گے ۔ تاہم جیسا کہ واقعات سے معلوم ہوتا
ہے ، چاہے وہ اردو ہو یا فارسی عجیب بات ہے کہ غالب ساری عمر برسی آسانی سے شدید
ترین ادبی مناقشوں کا مرکز بینتے رہے ۔

ادبی محاذ پر نکتہ چینوں کی پورشیں غالب کو جلد ہی دلی کے طبقہ ، امرا کے طرزِ زندگی سے خود کو ہم آہنگ بنانے سے ردک نہیں پائیں ۔ وہ خود کو طبقہ ، امرا کا ایک رکن مخصے تھے اور شعوری طور پر انھوں نے اپنے اس سماجی رہنے سے توافق رکھنے والا طرز زندگ اختیار کیا ۔ حالی نے لکھا ہے کہ وہ باہر ہمیشہ پالکی ہی ہیں جاتے ، اپنے ہاں ملاقات کے لیے آنے والوں کے پاس بازدید کو ہمیشہ جاتے اور جو ملاقات کے لیے نہ آئے اس کے ہاں کھی نہ جاتے ۔ جلد ہی نہ صرف یہ کہ انھیں اس علقے ہیں حق داخلہ مل گیا بلکہ ایسی مقبولیت عام شی بلی جس ہیں ایک حد تک ذم کا پہلو بھی شامل تھا ۔ ان کی بذلہ سنجی اور ظرافت کے دلی کے شائسۃ حلقوں میں ہر طرف چرچے تھے ۔ اس وقت حاصر جوابی کا تختہ ، مشق کوئی قربی شخص فی بلکہ عمدہ تعلیم و تربیت کا شوت مانا جاتا تھا ۔ حاصر جوابی کا تختہ ، مشق کوئی قربی شخص بھی ہو تو بیش تر اسے قدر کی نگاہ سے دکھا جاتا تھا ، اس کا برا نہیں مائے تھے ۔ چناں چہ مثال کے طور پر غالب کا وہ مشہور ترکی بہ ترکی جواب ہی لیجیے جو انھوں نے اپنے قربی دوست

حکیم رضی الدین خال کو دیا تھا جنھیں غالب کے برعکس آم پسند نہیں تھے۔ ایک دن جب غالب ان کے ساتھ اپنے گھر کے برآمدے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انھوں نے دیکھا نیچے گلی ے ایک گدھا چلا جارہا تھا ۱ اس نے رک کر آم کے تھلکے جو وہاں مڑے ہوئے تھے سونکھے اور آگے بڑھ گیا ۔ حکیم رضی الدین سے یہ کھے بغیر نہ رہا گیا کہ دیکھو مرزا آم ایسی چیز ہے کہ اسے گدھے بھی نہیں کھاتے۔ غالب نے بحلی کی سی سرعت کے ساتھ جواب دیا: "تی بان" بے شک گدھے آم نہیں کھاتے ۔" ایک دفعہ غالب سے بوٹھا گیا کہ آپ کے خیال میں لفظ " رتھ " مذکر ہے یا مونث ۔ انھوں نے جواب دیا کہ : بھیا ! جب رتھ میں عورتیں بیٹھی ہوں تو مونث کھو اور جب مرد بلیٹھس تو مذکر سمچھ ۔" وہ داقعہ بھی ہے جب غالب خود شمع دان لے کر فرش کے کنارے تک آئے تاکہ ان کے ایک دوست جو بعد ملاقات جارہے تھے رد شنی میں جوتا دیکھ کر بین لس ۔ جب ددست نے کہا کہ " قبلہ و کعبہ آپ نے کیوں تکلیف فرمائی ؟ میں اپنا جوتا آپ بہن لیتا " غالب نے بڑی سنجیدہ شکل بناکر کھا " میں آپ کا جوتا د کھانے کو شمع دان نہیں لایا بلکہ اس لیے لایا ہوں کہ تھیں آپ میرا جوتا نہ بین جائیں ۔" د لی کے بے شمار رشنوں سے باہم دگر مربوط ردداروں کے حلقوں میں اس طرح کے واقعات زباں زدعام ہوگئے اور انھوں نے نوجوان شاعر کی معاشرے میں اولین پذیرائی کی اعانت میں اہم کردار ادا کیا ۔ مزید برآل اپنے ذہنی تکبر ادر نشتر کی تنزی رکھنے والی بذلہ سنجی کے باد جود غالب بہ حیثیت ایک شخص سب سے محبت کا سلوک بھی کرتے تھے اور ملنسار بھی تھے۔ دوستوں کا وہ اپنے گھریر بڑے تیاک سے خیرمقدم کرتے تھے ادر ان کی شخصیت میں الیا جادد تھاکہ جو ان سے ایک بار بھی بل لے چاہتا تھا کہ شناسائی ممیشہ برقرار رہے۔ بلاشبہ ایک عبقری کے لیے مخصوص الحمر میں ان کی فطرت میں شامل تھا ۔ وہ اپنے دوستوں ہر مهربان تھے ، دوست آسانی سے بنالیتے تھے ادر ان کے مخلص دوستوں کا ایک د سیج حلقہ تھا ۔ لیکن ان کی انا اور ان کے ذہن کی یے چیدگی • مالی عدم تحفظ کے باعث ان کی کم زوریاں اور معاشرے میں اینے وقار کے تعلق سے ان کی زود رنجی ان کی شخصیت کو بالکل یر سکون رکھنے میں ممد بھی نہیں تھی ۔ ان کا انتہائی بے چین ادر حساس ذہن متصاد جذبات کی کش مکش اور کیفیت مزاج اور موڈک اچانک تبدیلیوں کو بوری آزادی دیا تھا۔ بے ساختہ مسرت اور خوش دلی ، جو ایک شاعر کے لیے غیر فطری نہیں ہے ، چند ہی کموں میں افسردگی ، بد دلی اور بے گائی کی طرف میلانِ خاطر سے زائل ہوسکتی تھی ۔ شاعراند دل گیری اتنی ہی آسانی سے طبعیت کے ہر بندش سے آزاد ہوش و خروش اور حظ نفس کے سراسر بادی رجمان سے دور ہوسکتی تھی ۔ ابھی ملنسار تو دوسرے ہی لمجے وہ علاحدگی لیند اور آدم بے زار بھی ہوسکتے تھے ۔ دوستوں کے ساتھ انتہا درجے کے چشم لوش تو اپنے مخالفتین کے حق میں وہ کینہ پرور بھی ہوسکتے تھے ۔ ایک سطح پر عالم بادی کے بادرا اور اس کے تعینات سے بری تو دوسری سطح پر وہ سراسر عملی رجمان رکھنے والے دنیادار بھی ہوسکتے تھے ۔ وہ پی طبیعت کے متعناد امتیازی اوصاف کو اپنے زائیے میں طالع کے تعناد کا نتیجہ قرار دیتے تھے ۔ ایک فلی فاری شر میں اپنے قدرے مخصوص انداز میں وہ اعتراف کرتے ہیں :

بر نیا بم بار دا نبیائے طبع خویشتن موج آب گوہر من کردہ طوفانی مرا

( مجھے اپنی طبیعت کے اصطراب پر کوئی قابو حاصل نہیں ہے،

میرے گوہرک موجِ آب نے مجھے طوفانی بنادیا ہے )۔

سرول کی ان کے تیس مخالفت سے مہننی والے صدمے کا عکس دکھائی دیتا ہے:

کوں کیا خوبی اوضاع ابنائے زماں غالب بدی کی اس نے جس سے ہم نے کی تھی بارہا نیکی

شخصی طرز زندگی میں ان کے عادات و اطوار اور شغال ان کے طبقے کے دیگر افراد کی وضع کے بہت کے دیگر افراد کی وضع کے بہت تھے۔ چنال چہ وہ شراب پیتے تھے اور تقوی فروسٹس پارساؤں کو برہم کرنے کے لیے اپنی سے گساری کا دھنڈورا پیٹتے تھے اور ندہبی ممانعتوں سے اپنی بے اعتنائی کا برملا اظہار

كرتے تھے:

امامِ سشمر به مسجد اگر دہم نه دبد نه جائے من به نیابش گهر مغال خالی ست ( اگر امامِ شهر مجھے مسجد میں داخلے کی اجازت نه دے تو کیا ہوا ، پیرِ مغال کی بخشش گاہ میں تو میری جگہ خالی نه دہے گی ) ۔ یا پھر جب مے کدہ مجھٹا تو پھر اب کیا جگہ کی قبیہ مسجد ہو ، مدرسہ ہو ، کوئی خانقاہ ہو

کھا جاتا ہے کہ ایک دفعہ ان کی موجودگی میں کسی نے شراب نوشی کی ہے انتہا ندست کی اور آگاہ کیا کہ شرابی کی دعا کبھی قبول نہیں جوتی تو غالب نے ترکی بہ ترکی جواب دیا کہ جس کے پاس شراب موجود ہے بھر اس کم بخت کو ادر کون سی دعا کی ضرورت ہے ۔ غالب کا ایک ادرد شعر اسی خیال کی ترجمانی کرتا ہے :

دہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بسشت عزیز سواتے بادہ ، گل فام مشک بو کیا ہے ؟

ان کے لیے واعظ کو برداشت کرنا مشکل تھا : ۔

واعظ نہ تم پیو نہ کسی کو پلا سکو

کیا بات ہے تمھاری مشرابِ طہور کی

اگر انھیں کسی چیز سے نفرت تھی تو ریا کاری ہے:

آلوده ، ریا نه توان بود غالبا پاکست خرقه ، که به مے شست و شوکنند

( غالب آلودہ ، ریا نہیں ہوسکتا ۔ جس خرقے کو شراب میں دھویا گیا ہو پاک ہوتا ہے )

ندہی ممانعت کے تعلق سے اپنے حقارت آمیر رویتے کو ذہن نشین کرانے کے

لیے وہ اکثر جان بو جمر کر مثراب کے ذکر میں مذہبی اشاریت کو کام میں لاتے تھے۔ زم زم ہی پہ چھوڑو ، مجھے کیا طوف حرم سے

راران پر پررون ب یا در اران آلودہ بہ سے جامہ ، احرام بست ہے رات پی زم زم پر سے اور صبح دم دھوئے دھے جامہ ، احرام کے

تقلید پیندوں پر اس تمام طعنہ زنی کے باوجود حالی کا کہنا ہے کہ خود غالب اعمدال سے پیتے تھے اور تھے۔ وہ روزانہ تھوڑی می فرانسینی شراب دو تین جصے عرق گلاب کے ساتھ پیتے تھے اور کوشش کرتے تھے کہ جو حد انھوں نے اپنے لیے مقرد کی تھی اس سے تجاوز نہ کریں ( اپنی اس کوشش میں دہ ہمیشہ کام یاب نہ ہوتے رہے ہوں ، یہ دوسری بات ہے )۔ دہ اس صندوق کی کنجیاں جس میں شراب رکھی جاتی تھی ،اپنے خان سامال کاڈ کو اس ہدایت کے ساتھ سپرد کردیتے تھے کہ جب دہ اپنے مقردہ جصے کی شراب پی لیس تو پھر صندوق نہ کھولا جائے۔ بلاشبہ الیے بھی مواقع آتے تھے جب ان کی ہدایات کو صنرورت سے زیادہ اہمیت جائے۔ بلاشبہ الیے بھی مواقع آتے تھے جب ان کی ہدایات کو صنرورت سے زیادہ اہمیت مشراب کی مقدار موسم کے ساتھ بدلتی رہتی تھی۔ ۱۸۲۳ء میں لکھے ہوئے ایک خط میں دہ یاد شراب کی مقدار موسم کے ساتھ بدلتی رہتی تھی۔ ۱۸۲۳ء میں لکھے ہوئے ایک خط میں دہ یاد کرتے ہیں کہ جب وہ چالیس کے پیٹھے میں تھے تو برسات کے موسم میں بالعموم ان کا معمول کرتے ہیں کہ جب وہ چالیس کے پیٹھے میں تھے تو برسات کے موسم میں بالعموم ان کا معمول رات کے مقردہ جھے کے علاوہ دو پر کے کھانے سے پہلے یا شام ہوتے ہوتے تین گلاس مراب بینے کا تھا۔

آیا خود پر عائد کی ہوئی ان پابندیوں پر دہ جوانی کے زمانے میں سختی کے ساتھ عمل کھی کرتے تھے ۱۰س پر بحث کی کافی گنجائش ہے۔ تاہم غالب کے کلیات فارسی اور اردو مجموعہ عکلام دونوں میں الیے اشعار لیتے ہیں جن میں وہ صدود سے متجاوز اور کے امتیاز مے نوشی کی ندمت کرتے ہیں :

صحبت رندال سے داجب ہے حذر جائے ہے اپنے کو کھینی چاہیے پیمانہ برال رند حراست کہ غالب در بے خودی اندازہ ، گفتار نہ داند

> ( غالب اس رند پر شراب کا پیمانہ حرام ہے جے بے خودی میں اپن بات کا اندازہ لگانا نہیں ہما )

جو کچ بھی ہو اس میں کوئی شک نسیں کہ غالب کو شراب پیند تھی۔ حالانکہ وہ بلانوش نہیں تھ لیکن اگر بازار میں عدم دست یابی کی وجہ سے (جیسا کہ ۱۸۵۰ء کے ہنگاھے میں ہوا) یا اس صورت میں جب کہ خریدنے کے لیے پیسے نہ ہوں اور ادھار نہ مل رہی ہو انھیں ان کا روزانہ کا حصد ، رسد نہ ملتا تو انھیں انتہائی تکلیف ہوئی ۔ ایک شاعر کی حیثیت سے ان کے پاس مے نوشی کی آرزو مندی کی برمحل عقلی تاویل بھی تھی :

ے سے غرض نشاط ہے کس روسیاہ کو اک گونہ بے خودی مجھے دن رات چاہیے دل خست ، غمیم و بود سے ددائے ما بانستگاں حدیثِ حلال و حرام چیست

( ہمارے دل پر غم کی جراحت ہے اور شراب ہماری دوا ہے ،

مجردح کے لیے حلال و حرام کی باتیں کیسی ؟)

حالاں کہ وہ ہمیشہ نہایت ننگ دست رہتے انھوں نے شراب پر بیسہ خرچ کرنے کو یا جب نبی ممکن ہو اسے ادھار خریدنے کو کبھی غلط نہ سمجھا :

> کل کے لیے کر آج نہ خت شراب میں یہ سو، ظن ہے ساقی کوڑ کے باب میں

بعض اوقات شراب فردشوں کے پاس ان کے رقعات قرض کی مجموعی قیمت انچی خاصی ہوتی ۔ ۱۸۵۳ میں اینے شاگرد تفتہ کے نام خط میں دہ اعتراف کرتے ہیں کہ ایک دوست کی بھیجی ہوئی سو روپے کی ساری رقم ایک انگریز شراب فروش کا ادھار چکانے میں خرچ ہوگئ :

صرف بہائے مے ہوئے آلات مے کشی تھے یہ ی دو حساب اسو بین پاک ہوگئے

دہ شخصی طور پر ترجیح فرانسیسی شراب شمیان کو دیتے تھے ادر سبت بعد میں جب شراب کی قلت تھی انھس گئے کی شراب رم کی تسکین بخش خوبیوں کا علم ہوا :

> صاف در دی کش پیمانه ، جم بین بم لوگ سرونه بیمانه بیمانه ، جم بین بم لوگ

> وائے! وہ بادہ کہ افشردہ، انگور نہیں

غالب کے جیسے مزاح والے شخص کے لیے شراب خوش گوار محفل کا ایک لازمی عنصر · شائستہ گفتگو میں ممد اور مہذب طرزِ زندگی کا سہارا تھی : بھر دیکھیے انداز گل افشانی گفتار رکھ دے کوئی پہمانہ و صهبا مرے آگے

فارس ادر اردد شاعری میں اہر آلود دنوں ادر چاندنی راتوں کو مے نوشی کے لیے بالخصوم

موزوں شاظر کی حیثیت حاصل ہے اور غالب اس حسن ذوق کی تائید کرتے ہیں :

غالب حجین شراب ری اب بھی کتبھی کتبھی

پیتا ہوں روز ابر و شب ماہ تاب میں

بہ قول حالی غالب اکثر شام میں بہ وقت ہے نوشی اشعار موزوں کرتے ۔ تنہائی میں ان کہ انگلیاں لٹکتے ہوئے کمر بند سے کھیلتی رہتیں اور جب بھی کوئی شعر موزوں ہوجاتا وہ اس میر

ا کی گرہ باندھ دیتے ۔ سونے کا وقت ہونے تک کمر بند پر متعدد گرہیں ہوتیں اور صبح ک

گربیں کھولتے ہوئے ان کو اشعار یاد آجاتے اور وہ انھیں قلم بند کر لیتے ۔ شراب ان کر

تخلیقی صلاحت ادر قوت متنحیله کو برمطادا دیت تھی ۔ ایک دل کش اردو شعر میں وہ لکھتے ہیں

دىدار باده ۽ حوصله ساقي نگاه مست

بزم خیال مے کدہ ، بے خروش ہے

ای مفوم میں دہ کمد سکتے تھے کہ:

خیال جلوہ ، گل سے خراب ہیں مے کش شراب خانے کے دلوار و در میں خاک نہیں

شراب ساقی اور مے کدے کا ذکر غالب کے کلام میں بار بار آتا ہے کیکن ہند ایرانی شاعری کی بہترین روایات کی مناسبت ہے بیش تر علامتی مفہوم میں ۔ شاعر کی جنبشِ قلم سے شراب نوشی کے عمل کی قلب ماہیت ہوجاتی ہے ۔ شیشے کی کھنک اور شدی بادہ سے بے شمار موصنوعات جڑے ہوئے ہیں ۔ ساقی نصنل خداد ندی بن جاتا ہے ، مشراب خداتے برترکی طرف سے زندگی کی دین بن جاتی ہے اور مدہوشی روشن ضمیر کی روحانی مسرت ۔ اس تصور کی سالمیت میں شراب انسان کو گہتی کی طرف نہیں لے جاتی بلکہ انسان اسے اپنی انتهائی آرزوؤں اور تمنّاؤں کی سطح تک بلندی عطا کرتا ہے :

ملْع باده کشی ناداں ہے لیکن اے اسد ہے ولائے ساقی کوثر کشیدن منع ہے

قمار بازی یعنی شرط بدکر چوسر کھیلنا غالب کا ددسرا شوق تھا۔ حسبِ معمول اے بھی وہ کسی سے تھیپاتے نہیں تھے۔ ایک دن موسم گرما میں رمصنان کے روزے کے دوران غالب کے قربی دوست ، معروف شاعر اور اسلامی قانون کے عالم مفتی صدرالدین آزردہ ان سے سلنے کے لیے آئے اور دکھا کہ غالب ایک دوست کے ساتھ چوسر کھیل رہے ہیں ۔ یہ دیکھ کر مفتی صاحب نے کھا کہ مرزا صاحب بم نے حدیث میں بڑھا تھا کہ رمصنان کے مہینے میں شیطان مقید بوتا ہے گر آج اس حدیث کی صحت میں کچھ شبہ سا بورہا ہے ۔ غالب نے انھیں خوش آمدید کھا اور جواب دیا :

" قبلہ حدیث بالکل صحیح ہے مگر بات یہ ہے کہ

حبال شیطان مقید رہتا ہے وہ سی کو تھری ہے! "

ندہی قدامت پہندوں کو خاطر میں نہ لانے کے ان کے رجمان سے اکثر خود انھیں کے مفادات کو نقصان پہنچنے کا داستہ کھل جاتا تھا۔ حالی ایک داقعے کا ذکر کرتے ہیں جب کہ غالب نے اپنے خسر اللی بخش معردف کو جن کی نذہبی تقلید پہندی سے سمجی داقف تھے، جان بوجھ کر خفا کیا ، حالاں کہ اس وقت غالب کا برقی حد تک ان کی سریر تی پر انحصار تھا۔ معردف نے اپنے سلسلے کے مشائخ کا شجرہ غالب کے حوالے کیا تھا کہ اس کی نقل معردف نے اپنے سلسلے کے مشائخ کا شجرہ غالب کے حوالے کیا تھا کہ اس کی نقل کردو ۔ غالب نے نقل تو تیار کردی لیکن مشائخ کے نام اس طرح لکھے کہ ایک لکھا تو دوسرا حذف کردیا ۔ جب معردف نے اعتراض کیا تو انھوں نے جواب دیا کہ " حضرت ! شجرہ دراصل خدا تک پہنچنے کا ایک زینہ ہے سوزینے کی ایک ایک سیر ھی اگر بچے سے نکال دی جائے تو چنداں ہرج واقع نہیں ہوتا ، آدمی ذرا اچک ایک کے ادبر چڑھ سکتا ہے ۔ " معردف نے برہمی کے ساتھ نقل پھاڑ ڈالی ۔

مسلمّہ عقائد کے تعلق سے غالب کی بے اعتنائی اس زبانے کے وسیج المشرب ، صوفی مزاج سے بہ خوبی ہم آہنگ تھی ۔ وہ کبی رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے اور اس کا اعتراف کرنے کے لیے تیار تھے ۔ وہ اپنے عیوب کے معترف تھے ، واعظوں کی ہنسی اڑاتے تھے اور عموما ایسا لگتا ہے کہ خاصی ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزارتے تھے ۔ وہ شکیل و جمیل تھے اور اس کا انھیں: احساس تھا ۔ کئ سال بعد ایک دوست کے نام خط میں وہ اپنی دل

کش شکل صورت کو اپنی مخصوص شوخی کے ساتھ یاد کرتے ہیں: " ۔ ۔ ۔ بہ ہرحال تمحارا حلیہ دیکھ کر تمحارے کشیدہ قامت ہونے پر مجھ کو دشک نہ آیا ، کس داسطے کہ میرا قد مجی درازی میں انگشت نما ہے ۔ تمھادے گندی رنگ پر رشک نہ آیا ، کس واسطے کہ جب میں جبتیا تھا میرا رنگ جمینی تھا اور دیدہ در لوگ اس کی سائش کیاکرتے تھے ۔ " حالی اس کی تصدیق کرتے ہیں یہ غالب بوڑھے ہو تھے تھے جب حالی کی ان سے پہلی بار ملاقات ہوئی کیکن تب بھی د کھائی دیا تھا کہ جوانی میں وہ بہت خوب صورت رہے ہوں گے اور متعدد لوگوں نے جنھوں نے غالب کو ان کی جوانی میں دمکھا تھا ، حالی سے اس کا ذکر کیا ۔ قدرتی بات ہے کہ عورتوں ( بہ الفاظ دیگر طوائفوں ) کے ساتھ غالب کا راز و نیاز قدرے جلد ، شاید ہمگرے ہی میں شروع ہوگیا۔ آگرہ چھوڑنے کے ست بعد لکھے ہوئے ایک خط میں وہ آگرے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ " یہ اجرا ہوا شہر اور یہ آباد خرابہ کبھی مجھ جیسے آشفۃ سرکی بازی گاہ تھا۔۔ اس گل زمیں میں سوائے « مهر گیا " اور کوئی سبزہ یہ اگتا تھا اور شاخ دل کے سوا کوئی اور شجر بار آورے ہوتا تھا ۔ " دہلی کا بھی وہی حال تھا ۔ جس طبقے سے غالب کا تعلق تھا اس کے لیے یہ کوئی غیر معمول بات نہیں تھی ۔ شہر کے بائے سجیلے نوجوان سے خصوصاً اس صورت میں کہ وہ ایک ایک نیا نیا شاعر تھی ہویہ توقع کی جاتی تھی کہ وہ طوائف کے کوٹھے کی سیر کو تھی جایا کرے گا ۔ یہ ماننے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ غالب نے اس مسلمہ صابطہ ، اطوار سے انحاف کیا ہوگا اور اس طرح کے معاملات کے ذکر سے اخلاقی نقطہ ، نظر سے کسی احساس جرم کا اظہار نہیں ہوتا ۔ مثال کے طور پر ۱۸۵۹ ، میں لکھے ہوئے ایک خط میں وہ قدرے غیر شاعرانہ انداز میں مغل جان نامی ایک طوائف کے ساتھ اپنے خوش گوار ربط صبط کی یاد تازہ كرتے بي ، جس كے ساتھ ان كى بے تكلفى تھى اور جس كے ساتھ وہ كھنٹوں ادھركى باتیں کرتے رہتے ۔

سترے اتفاقیہ معاشقوں کے من جملہ ایک ایسا بچا عشق بھی تھا جس نے بہ ظاہران کی نفسیاتی ساخت پر گہرے زخم کا نشان چھوڑا۔ اس واقعے کے بارے میں زیادہ معلومات دست یاب نہیں ہیں بہ جزان دو اذکار کے جو خود غالب کے بعد کے خطوط میں ملتے ہیں۔اپنے ایک دوست مہرکے نام خط میں جن کی محبوبہ ان کو داغ مفارقت دے گئ تھی وہ لکھتے ہیں:

"بھی مغل بچے بھی عضب ہوتے ہیں ، جس پر خرتے ہیں ، اس کو مار رکھتے ہیں ۔ ہیں بھی مغل بچے بھی عضب ہوتے ہیں ، جس پر خرتے ہیں ، اس کو مار رکھتا ہے ۔ خدا ان ددنوں کو بختے اور بم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ دوست کھائے ہوئے ہیں ، مغفرت کرے ۔ چالیس بختے اور بم دونوں کو بھی کہ زخم مرگ ہو کچھ چھٹ گیا ، اس فن سے ہیں بیگانہ ، محض ہوگیا بیالیس برس کا یہ واقعہ ہے ۔ با آس کہ یہ کوچہ چھٹ گیا ، اس فن سے ہیں بیگانہ ، محض ہوگیا بول ۔ لیکن کھی کھی وہ ادائیس یاد آتی ہیں ۔ ۔ ۔ "اس خط پر تاریخ نہیں ہے لیکن اس کا بعول ۔ لیکن کھی کہی کہی مطلب ہوا کہ اس تعین زمانی ۱۸۹۰ ، کے آس پاس کیا گیا ہے ۔ چالیس بیالیس برس قبل کا مطلب ہوا کہ اس معاشقے کے وقت غالب تیئیس سال کے رہے بوں گے ۔ ایک قربی دوست مظفر حسین خال کے نام کھے گئے ایک اور خط میں انھوں نے ذکر کیا ہے کہ یہ داقعہ ان کی جوائی کا ہے :

" عہد جوانی میں جب میرے اعمال میرے بالوں سے بھی زیادہ سیاہ تھے اور سر میں پری رولوں کا سودا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا تھا، بد نصیبی نے تلنی سے بھڑا ہوا ایک جام میرے سامنے بھی رکھا تھا اور دوست کے جنازے کی رہ گزار کے غم آثار نظارے نے میرے صبر و شبات کو بھی غبار راہ کی طرح بکھیر دیا تھا ۔"

یہ بات واضح ہے کہ یہ لڑکی ڈومنی یعنی ناچنے گانے والی لڑکی تھی اور یہ کہ معاشقہ چند روزہ تھا کیوں کہ جلد ہی ، شاید الم ناک حالات میں اور قطعی طور پر عنفوانِ شباب میں اس کی موت واقع ہوئی ۔ یہ بات بھی اتن ہی واضح ہے کہ تعلق چند روزہ ہی سی ، نہایت گراتھا ۔ عالب ، مظفر حسین خال کے سامنے اپنے کرب کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :

" روز روش میں سیاہ ماتمی کیڑے پینے اپنی محبوبہ کے غم میں آنسو بہاتا ہوا میں بوریے پر بیٹھا رہتا اور تنهائی کی شب تار میں اس کی شمعِ خاموش پر پروانے کی طرح شعلہ در آغوش رہتا ۔ کیسی کھلی ناانصافی ہے کہ اسس نازک اندام کو سپرد خاک کرنا بڑا جو بستر راحت پر میری شریک تھی اور جس کو وقت رخصت رشک کے باعث خدا کو سونینے میں بھی مجھے ڈر لگتا تھا ۔"

بالکل صریحی طور پر یہ تعلق اتنا ہی قلبی تھا جتنا کہ مادی اور اسس کی یاد کا سایہ غالب پر

سادی عمر منڈلاتا رہا ۔

الیہ لگتا ہے کہ ڈومنی کی موت کے بعد غالب کا فطری رد عمل یہ تھا کہ مستقبل میں خود کو الیے کسی تجربے کے کرب ہے محفوظ رکھیں ۔ ساتھ ، جسیا کہ ان کا خاصہ ہے ، ان کی کوشش ید ری کہ اپنے شخصی تجربے کے صدمے کو ایک وسیج تر فلسفیانہ تناظر کے تحت لے آئیں ۔ " محفل میں کتنی شمعیں فردزاں بیں اور حین میں کتنے گلاب کھلے بیں! تو کیا پروانہ ایک بی شمع کے غم میں جلتا رہے اور بلبل ایک بی گلاب کے مرجانے پر آہ د زاری کرتا رہے ؟ آدمی کو تماشائے حسن ، تماشائے رنگ دیو کا دیوانہ ہونا چاہیے ، کسی ایک، ا کسیٰ آرزو کا اسیر نهیں ۔ بہتر ہے کہ محفل الفت میں وہ نچر ترایہ ، مسرت الاپے اور ان خوب رویوں کو اپنی معنوش میں لینے کے لیے بازو پھیلادے جن میں یہ صلاحت ہے کہ اپنے عنشاق میں ذوق حیات کو دوبارہ زندہ کریں اور خود بھی اس کا لطف اٹھائیں ۔ " ایسا سوچنا غم کی شدت کم ہونے پر نظریہ ، لڈست کا سہارا لینے کے مرادف نہیں تھا اور مذہبی یہ کسی ایک سحج قلبی تجربے کی اہمیت کو گھٹاتے ہوئے اتفاقی تعلقات کو ضرورت سے زیادہ وقعت دینے کی کوئی کوشش جھی ۔ بلکہ یہ غم کے ناگزیر ہونے کو ، مگر اس سے بھی زیادہ مسرت کے امکان کو تسلیم کرتے ہوئے ذاتی غم سے ماورا ہوجانے کی آرزو تھی ۔ قادر مطلق کے کرم کو محض کسی ایک تجربے تک محدود نہیں کیا جا سکتا اس سے اس کی تمام اشکال میں مسرت اندوز ہونا چاہیے۔ دجود کے تنوع کا فلفسیانہ جواز ہے ، یہ سراسر مادی ، حسی انسباط کا لازوال سر چشمہ بھی ہے۔ ہمارے پاس اس کے مشاہدے کی صلاحیت ہونی چاہیے ، ہمیں خود اپن نظر کی کوتای سے دھو کا نہیں کھانا چاہیے:

> صد جلوہ رو بہ رو ہے جو مرژگاں اٹھا ئے طاقت کھاں کہ دید کا احسال اٹھا ئے

اس تناظر میں دہ رنج و الم کے ناپائدار بلکوروں کا ہذاق اڑا سکتے تھے ادر اپنے دوستِ ممرکی سرزنش کر سکتے تھے کہ اگر ایسے ہی گرفتاری سے خوش ہو، تو چنا جان نہ سی، مناجان سی۔ دہ لکھتے ہیں۔ "کسی کے مرنے کا وہ غم کرے، جو آپ نہ مرے۔۔۔ آزادی ؟ شرب بالاوں دہ سکتے ہیں۔ "کسی کے مرنے کا وہ غم کرے، جو آپ نہ مرے۔۔۔ آزادی کا تصور کرتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ اگر منفرت ہوگئ اور ایک قصر ملا اور

ا کی حور ملی ، اقامت جاودانی ہے اور اس ایک نیک بخت کے ساتھ زندگانی ہے ۔ اسس تصور سے جی گھبراتا ہے اور کلیجہ منھ کو آتا ہے ۔ سے سے وہ حور اجیرن ہو جائے گی ۔ طبیعت کیوں نہ گھبرائے گی۔ وی زمردین کاخ اور وی طوبی کی شاخ ، چشم بددور ، وی ایک حور ۔۔ " یہ غالب کی مخصوص ظرافت تھی جس سے دہ افسردہ دلی سے بچاؤ کے لیے سپر کا اور غم کی تلخی کو محم کرنے کے لیے مٹھاس کا کام لیتے تھے۔ تاہم اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ مکتوب الیے سے محبوبہ کی موت کا ذکر اس لاا بالی بن سے صرف چالیس سال بعد ہی کرسکتے تھے جب کہ وقت نے خود ان کے " زخم مرگ دوست "کو ایک حد تک مندل کردیا تھا۔ پرانہ سالی میں بھی انھیں اعتراف تھا کہ ان کی پہلی محبوبہ کی یاد کی کسک ان کے دل میں اب بھی برقرار ہے ۔ اس کی موت کے وقت ان کا بے ساختہ کرب انتہائی جان لوا تھا ، جس کی تلافی بعد کی عقلی تادیلوں سے نہیں ہوئی تھی ۔ یہ اس دل گداز نوھے سے ظاہر ہے جو اسس کے مرنے یر انھوں نے لکھا تھا ( اس کے کچ اشعار ذیل میں پیش کیے جارہے بیں ) اور جو بہ قول بروفیسر مجیب ایک ایسے امر واقعہ کی نشان دی کرتا ہے جو ان کے ساتھ شاذ و نادر می پیش آتا تھا ، یعنی شاعرانہ عشق و الم کی لطیف فصاؤں سے شدت سے محسوس کیے جانے والے ارضی غم و اندوہ اور سراسر مادی جذب کے سیجے بیجان کی طرف نزول ۔"

تیرے دل میں گر نہ تھا آخوب غم کا حوصلہ تو نے پھرکیوں کی تھی میری غم گساری ، بائے بائے ! کیوں مری غم خوارگ کا تجھ کو آیا تھا خیال ؟ دشمنی اپنی تھی ، میری دوست داری ، بائے بائے ! عمر بجر کا تو نے بیمان وفا باندھا تو کیا ؟ عمر کو بھی تو نہیں ہے پایداری ، بائے بائے ! گل فیٹانی بائے ناز جلوہ کو کیا ہوگیا ؟ کال فیٹانی بائے ناز جلوہ کو کیا ہوگیا ؟ خاک پر ہوتی ہے تیری لالہ کاری ، بائے بائے ! خاک پر ہوتی ہے تیری لالہ کاری ، بائے بائے ! حشق نے پکڑا نہ تھا ، غالب ابھی وحشت کا رنگ دہ گیا تھ دل میں جو کچے ذوق خواری ، بائے بائے !

معاشقے کے رنج و الم سے قطع نظر کریں تو دہلی میں غالب کے ابتدائی سالوں ۔ بعض واقعات کو اس کی تلافی بھی مجھا جاسکتا ہے۔ بہ حیثیت شاعر ان کی شہرت اب ' انھس قبول کرلیا گیا تھا ادر اس طبقے میں انھیں ایسی پیاری شہرت ملی تھی جو انھیں فو دوسروں کے مقابلے میں ایک امتیازی حیثیت بخشتی تھی۔ ان کے متعدد التھیے دوست تھے دہ انچمی شراب بیتے تھے ، پابندی سے تمنے والی قمار بازی کی بلیٹھکوں سے لطف اندوز ہو۔ تحے اور طوائنوں کے کو ٹھوں کو جایا کرتے تھے ۔ بس ایک مستلہ انجر رہا تھا اور وہ تھا ان کے برُ منت ہوئے دوالیہ بن کا ۔ غالب کی واحد مستقل آمدنی باسٹھ روپے آٹھ آنے کی تھی - ؛ اس مورد فی پنش میں ان کا حصد تھا ، جو انگریزوں کی طرف سے غالب کے چیا نصر اللہ بیگ خاں کے درثا کے لیے مقرر ہوئی تھی ۔ اس زمانے کی ارزانی کو دیکھتے ہوئے کیے کوئی حفیر رقر نہیں تھی۔ لیکن اس معیار زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے جو غالب نے اختیار کرنا پہند کیا تھا یہ بالکل ناکانی تھی۔ ان کے شوق منگ تھے: فرانسیسی شراب اور قمار بازی ۱۰ور ان کا معاشقہ نہ صرف این الم ناک شدت کی وجہ سے قابل توجہ سے بلکہ محبوبہ کا خرچہ برداشت کرنے کے لیے ان کی آبادگی کی وجہ ہے تھی ۔ ایسا نہیں ہے کہ رویے بیسے کی ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں تھی ۔ اس کے برعکس انھیں ساری عمر ان کی ضرورت کا شدت سے احساس ربا ۔ روپے پیول کی بے شک اہمیت تھی لیکن اتنی زیادہ نہیں کہ ان کے دوسرے میلانات طبع کو قابو میں لاسکے ۔ ان کی کمی ان کو زندگ بسر کرنے کے صحیح طریقے کے بارہے میں اپنے قطعی تصورات کو جو کھوں میں ڈالنے ہر کہی مجبور نہیں کر پائی ۔ ساری عمر ان کی ضرورت تو انحول نے ضرور محسوس کی لیکن انھیں مقصد اصلی کی سیٹیت سے قابل قدر تسجی نہیں سمجیا اور آگے چل کر جب انھوں نے اقرار کیا کہ روپیے بیسے کو انھوں نے باتھ کے میل سے زیادہ کبھی نہیں سمجھا تو اسے اظہار حقیقت ہی پر محمول کرنا چاہیے۔

ناگزیر طور پر قرض لینے کے علادہ ادر کوئی چارہ ، کار یہ تھا ادر اتنے ہی ناگزیر طور میر قرض چکانے کا بھی کوئی وسیلہ نہ تھا ۔ اس امر کی شمادت ہے کہ ابتدا، قرس ک سب سے لیے سمل الوصول تھا ، رشتہ دار زیادہ مہربان تھے ، د کان دار زیادہ بامروتت تھے اور ساہو کار ان کے خاندانی اسباب روشنای سے اور سی بین بہ حیثیت مجمی سی ن کے رہے سے زیادہ مرعوب تھے۔ وفات کے کچے سال پہلے وہ سرت کے ساتھ ان گزرے ہوئے دنوں کو یاد کرتے ہیں جب وہ محرا داس درباری بل یا خوب چند جین جیسے بہتیرے ساہو کاروں سے ، انھیں بہ خوشی الیے تمسک مہری دے کر آسانی کے ساتھ قرمن حاصل کر لیتے تھے ، فی الحقیقت جنھیں محفوظ رکھنے کی بھی ان سابو کاروں کو زحمت نہیں اٹھانی چاہیے تھی کیوں کہ آخرکار وہ نہ تو قرمن کی اصل رقم وصول کر پاتے تھے اور نہ ہی سود! مزید برآل اس وقت ان کے گزارے کے اخراجات ان کی بھو بھی ادا کرتی تھیں ، لوہارد سے احمد بخش خال وقت ضردرت رقوم بھیج دیا کرتے تھے اور آگرے سے ان کی والدہ جو انجی بہ قبیر حیات تھیں روپے بیسے بھیجتی تھیں ۔

لیکن جب ان کے قرصنوں میں اصافہ ہوا اور ادائی سے قاصر رہے تو ان کے قرص خواہوں کے صبر کا پیمانہ بھی بھرنے لگا۔ ۱۸۲۹ء تک ان کے معاملات کا یہ پہلو خطرناک حالت تک بیخ چکا تھا۔ اس بارے میں ان کے تفکرات میں اب ان کے بھائی کے خلل دماغ کا رنج و ملال بھی شامل ہوگیا۔ بعد میں وہ اپنی زندگی کے اس دور کا ایک حد تک بچھتادے کا رنگ لیے ہوئے مخصوص قصیح و بلیخ انداز میں ذکر کریں گے۔ اپنی " بے قکری " کے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے کھا کہ ناعاقبت اندیشانہ طرز زندگی پر مستقل کے ان دنوں کا ذکر کرتے ہوئے انھوں نے کھا کہ ناعاقبت اندیشانہ طرز زندگی پر مستقل مزاجی سے قائم رہتے ہوئے میں فرش سے کدہ پر ٹھوکر کھا کر جو گرا تو ایک طرف بھائی کی دیوائی کے صدے نے تو دوسری طرف قرص خواہوں کے مسلسل تقاضوں نے مجھے شدت کے ساتھ حقیقت کا احساس دلایا۔

چناں چہ بلاشہ آگیا تھا کہ اصلاح حال کے لیے کوئی تدبیر سوچی جائے۔ عادات و اطور اور طرز زندگی میں تبدیلی بہت مشکل تھی۔ دوسرا داحد چارہ ، کار آمدنی میں اضافہ تھا۔
یمی دہ حالات تھے جن میں انھوں نے انگریزوں کی عطاکی ہوئی پنشن میں اپینے جھے کے بارے میں تحقیقات شروع کیں ۔ غالب اس تتج پر تینچ کہ احمد بخش خال نے جن کے در لیے پنشن کی ادائگی ہوتی تھی ، دھوکے سے غالب کے جھے کو مقردہ دس ہزار روپے سے در لیے پنشن کی ادائگی ہوتی تھی ، دھوکے سے غالب کے جھے کو مقردہ دس ہزار روپے سے گھٹا کر پانچ ہزار روپے قرار دے کر انھیں عمدا ان کے جائر حق سے محودم کیا ہے ۔ اس

کے عداوہ پنشن کے جائز حق دار ایسف خال یعنی غالب کے چھوٹے بھائی کو حصد داروں کی فم ست سے خارج کرتے ہوئے انھوں نے اس میں خواجہ حاجی جیسے دعوی داردں کو شامل ءَرِي تی جن کی خالب کے چیا ہے کوئی رشتہ داری نہیں تھی ۔ ان کا پیلا رد عمل یہ تھا کہ حمد بخش فاں سے التماس کریں ۔ " ہر ممکنہ طریقے سے میں نے اپنے حقوق کے سوال کو حر َت میں لانے کی کوششش کی اور بار بار تحریری طور رہے بھی اور زبانی افهام و تقلیم کے ذریع تمی اینے معاملے کے بارے میں احمد بخش خان کو توجہ دلائی ۔ ۔ ، شروع میں ایسا لگتا ے کہ رشتہ داری کے پاس و لحاظ نے غالب کو علانیہ نزاع سے باز رکھا۔ " جوں کہ احمد بخش خال دو رشول سے میرے بزرگ اور قرابت دار تھے ، اولا اس طرح سے کہ میرے پھیا نصرا تله بیک خال ان کے داماد تھے ، ثانیا اس طرح کہ میں ان کے بھائی النی بخش خال کا د ماد ہوں ۔ تو ان حالات کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں احمد بخش خاں کی بزرگی اور قرابت داری کی عزت کرہ تھا اور اپنے ساتھ کی جانے والی نا انصافیوں کی اذبیّت کو خاموشی سے برداشت کرہ تھا۔ میں نے اپنے بھائی کو بھی اپنی ناخوشی کا اظہار کرنے اور حکومت سے جارہ جن سے روکا ۔ "کیکن تچر متعدد واقعات کیے بعد دیگرے پیش آئے ۔ ۱۸۲۲ء میں احمد بخش نوں نے این گدی اپنے سب سے بڑے بیٹے شمس الدین خال کے حق میں چھوڑ دی ۔ شمس ندین خانب ہرِ مهربان نہیں تھے کیوں کہ غالب کے شمس الدین خال کے سوشیلے بھائیوں من الدين اور صنياء الدين سے زيادہ قريس تعلقات تھے۔ فی الحقیقت اللين الدين غالب کے نہایت قریق دوستوں میں سے تھے۔ ۱۸۲۵ء میں غالب کے خسر کا انتقال ہوگیا اور اس طرح ندر ہی اندر بڑھتی ہوئی ہم جدایل کی اس زاع کو حد کے اندر رکھنے والا ہاتھ بھی اب بند رہا ۔ س وقت تک غالب کے قرضے نہایت تکلیف دہ ہو چکے تھے۔ انھیں مزید رویبے پیپول کی سنبورت کا ملین اس دقت احساس ہوا جب کہ شمس الدین خاِل نے انھیں پنش کی مقررہ والسُّول کے تعلق سے دق کرنا شروع کیا ۔ پھر بھی غالب بر امید رہے کہ احمد بخش خال یج میں بڑ کر معاملے کی مکی سوئی کردیں گے ۔ لیکن بالکل صریحی طور پر موخرالذکر کا ایسا کوئی یردہ نسیل تھا اور دواینے لیے غالب کے پاس و لحاظ کا ناجائز طور بر فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹال موُں کی تدہیری افتیار کرنے سے بھی پیچے نہیں ملتے تھے ۔ غالب ایک واقعہ بیان کرتے ہیں ۔

جب اس انتظار کے بعد کہ احمد بخش خال پنا وعدہ لورا کری گے دہ فیروز لور گئے اور ان ے کھا : " اب آپ اپنا دعدہ ایفا کریں اور تانونی مالکوں کو ان کے حقوق بحال کریں یا تھر مججے اجازت دیں کہ میں اپنا معاملہ حکومت کے سامنے پیش کردں ۔" غالب لکھتے ہیں کہ احمد بخش خال اس وقت ایک زخم کے نتیج کے طور پر اپنے بستر علالت سے ابھی ابھی اٹھے تھے ادر الورکی مختاری سے محردم ہوجانے کی وجہ سے بےحد دل شکستہ تھے۔ چنال جہ وہ میرے سامنے رونے اور سسکیاں تجرنے لگے اور کھا " الاسے میاں ، تم میرے فرزند اور آنکھوں کی روشنی ہو ، دیکھو مجھے کیسا صدمہ سپنچا ہے ، کتنا ٹوٹ گیا ہوں اور کیسے میراحق مارا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے اور جزل اختر لونی کے درمیان دوستی اور خلوص کا رشتہ بھی باقی نہیں رہا اور کچے دن صبر کرو، تمھارے حقوق بالآخر بوری طرح بحال کردیے جائیں گے۔" اخر لونی کے انتقال کے بعد احمد بخش خال نے یہ امید دلائی کہ وہ اس کے جانشین چارلس مٹکاف سے ایک ترمیمی سند جاری کروادیں گے۔ مٹکاف کا قیام اس وقت بھرت بور میں تھا چناں چہ احمد بخش خال نے غالب کے کہا کہ مٹکاف سے ملاقات کے لیے وہ ان کے ساتھ وہال چلیں ۔ غالب لکھتے ہیں کہ " باوجود اس کے کہ اس تمام عرصے کے دوران میں اپنے بھائی کی بیماری کی مصیبت اور قرض خواہوں کے تقاضوں اور سخت اصرار سے پریشان تھا ادر کسی طرح سے بھی سفر پر جانے کے لائق نہیں تھا ، پھر بھی صاحب موصوف سے اظہار عقیدت کی امید میں اپنے بھائی کو میں نے بخار اور بذیان کی حالت میں چھوڑا ، اس کی نگہہ داشت اور نگہہ بانی کا کام چار آدمیوں کے سیرد کیا اپنے بعض قرض خواہوں کو مختلف دعدوں سے دلاسا دیا ، دوسرے قرض خواہوں کی نظروں سے خود کو تھیپایا اور پوشیہہ رکھا اور کسی طرح کی سولت کے بغیر۔۔ بڑی مشکل سے احمد بخش خاں کے ساتھ بھرت پور کے لیے روایہ ہوا ۔" کیکن فائدہ کچھ یہ حاصل ہوا ۔ احمد بخش خاں نے مٹکاف سے اس مسئلے پر گفتگو می نہیں کی ۔ غالب نے طے کیا کہ اب وہ اس معاملے میں اپنے ہی بوتے پر کارروائی کریں گے ۔ انھوں نے سنا تھا کہ گور نر جزل مغرب کی طرف آرہے ہیں ادر یہ کہ مٹکاف ان کی مشالیت کے کیے کان بور جائیں گے ۔ غالب کا ارادہ تھا کہ " کان بور جاؤں اور وہاں سے ان کے ہم ر کاب واپس لوٹوں ، اس طرح سے خود کو سر چار اس مٹکاف سے متعارف کرداؤں ،

معامد کافی اہم تھا اگر ان کا دعویٰ تسلیم کرلیا جاتا ہے تو وہ اپنے جمع شدہ سارے قرینے ادا کریا تیں گے اور خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس زیادہ روسے پیے بھی رہا کریں گے۔ انحس اپنے دعوے کی معقولیت پر ذرہ برابر بھی شک نہیں تھا۔ دبلی کے بااثر انگرین حب سدہ تو کرسکتے ہیں لیکن آخری فیصلہ تو کلکتے ہی ہیں ہونا ہے۔ ان کا عزم کلکت ان کی عرب ملکت ان کی عرب مرک سفر کی آورد سے بھی بہ خوبی توافق رکھتا تھا۔ تبدیل آب و ہوا اور دبلی اور اس کے ترم سائل سے تجھاکادا بھی بےشک وجہ ترغیب رہے ہوں گے۔ سفر اخراجات کا باعث تو جو گائیس س پر روپید لگانے کے لیے لوگ اس امید میں بل ہی جائیں گے کہ جیسے ہی غالب مقدم بہتے ہیں یہ قرضہ اور پہلے لیے ہوئے قرضے سمجی کی مشت ادا ہوجائیں گے ۔ غالب مقدم بہتے ہیں یہ وائیں گے ۔ غالب مقدم تک کے اور اند ہوئے۔

سفر سست دفیار اور دشوار تھا۔ دہ کشی سے سفر کرنے کا مقدور نہ رکھتے تھے ادر انحمی زیادہ تر گھوڑے پر سوار ہو کر یا لڑھیا یعنی بیل گاڑی پر " تنها ، دد تین خدمت گاروں کے ستح نمایت ناتوانی اور کم زوری کی حالت میں ، کسی رخت سفر یا سہولت کے بغیر " سفر آب بنی بی کان پور بہنچ کر ، جہاں انحمیں کوئی ڈھنگ کا معالج نہیں ملا ، انھوں نے ایک کرائے آب کان پور بہنچ کر ، جہاں انحمیں کوئی ڈھنگ کا معالج نہیں مرکز تھا۔ یہاں کے ارباب علم کے دوھ کا پائے تخت گفتو خاصی اہمیت کا حال تہذیبی مرکز تھا۔ یہاں کے ارباب علم کے دوھ کا پائے تخت گفتو خاصی اہمیت کا حال تہذیبی مرکز تھا۔ یہاں کے ارباب علم کے سے غلاب بہ حیثیت شاعر غیر معروف ہر گز نہیں تھے۔ اس وقت ان کا مقصد چوٹی کے مرکز تھا۔ یہاں اثر ترین ادا کمین حکومت مرکز تھا۔ یہی کام یاب نہیں دہی ۔ دہ توجہ اپنی طرف مبذول کرانا تھا۔ ان کی یہ کوششش کچھ الیبی کام یاب نہیں دہی ۔ دہ فوجہ یہی طرف مبذول کرانا تھا۔ ان کی یہ کوششش کچھ الیبی کام یاب نہیں دہی ۔ دہ فوجہ سے حضور میں بادیاب نہ ہوسکے۔ گو کہ دہ نائب السلطنت آغا میر یا ان کے دست

راست سجان علی خاں کنبوہ کو اپنا طرف دار بناسکتے تھے لیکن کام یاب نہ ہوئے کیوں کہ انھوں نے ان سے اپنی ملاقات کی دو شرطیں رکھیں ؛ ایک بیہ کہ انھیں اسس احترام کے ساتھ جس کے وہ مشحق بیں باقاعدہ تعظیم دی جائے ، دوسرے یہ کہ انھیں رسمی نذر کی پیش کش سے معاف رکھا جائے۔ مربیوں کو ملتجی کی طرف سے شرطوں کا عائد کیا جانا احجیا نہیں لگتا ۔ ایبا لگتا ہے کہ نواب سے ملاقات کی کوئی شکل نہ نکلنے کے بعد غالب کو اس مهم سے کوئی خاص دل چیں نہیں رہی تھی ، انھوں نے نائب السلطنت کے ہاں پیش کرنے کے لیے د ستور کے مطابق قصیدہ نہیں بلکہ نیز میں ایک مدحیہ عبارت لکھی تھی ۔ یہ واقعہ غالب کی زندگی میں سر پرستانہ امداد کے سرچشموں کی تعظیم و تکریم بر آبادہ کرنے والی ان کی مالی حالت ادر امک شاعر ادر طبقہ ، امرا کے امک رکن کی حیثیت سے اپنی قدر و قیمت ہر ان کے اس یقین کلی کے درمیان مستقل کش مکش کی بہت اچھی مثال پیش کرتا ہے جس کی رو سے غلاماً نه ذبنت کا کوئی بھی اظہار ان کے لیے باعث ذلت تھا۔ یہ کش مکش اکثر انھیں اظہار احترام میں چھکنے کے تمام مراحل سے گزارتی لیکن لمحہ ، آخر میں وہ پھر سیدھے کھڑے ہوجاتے۔ اس زمانے میں جب کہ ان کی زندگی بسر ہوئی وہ تونگروں اور صاحبان اختیار کی سان میں قصدیے لکھنے سے احتراز نہیں کرسکتے تھے ۔ لیکن اس طرح کے قصائد اُن کی تخلیقی زندگی اور فن کا کم زور ترین پہلو تھے ۔ اپنے کلیات فارسی کے مقدمے میں وہ افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ ان کی نصف زندگی نادانوں کی مدح سرائی میں صائع ہوئی ۔ اِسی وجہ سے ان قصائد کے سراسر مدحیہ اشعاد مقابلتہ پھس بھے ہوتے ہیں جب کہ تشبیب ہمیشہ زوردار ہوتی ہے۔ غالب کو اپنے قصیدے کے ممدوح کے مقابلے میں خود اپنے تفوق کا شدت سے احساس رہتا تھا اور وہ اکٹر کنایتہ خود اپنی تعریف کے چند الفاظ قصیدے میں شامل کرنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بڑی استادی سے ڈھونڈھ می نکالتے تھے۔

لکھنو سے وہ مئی ۱۸۲۰ء میں روانہ ہوئے اور بدراہ باندا ( جبال کے نواب ذوالفقار علی بہادر ان سے واقف تھے اور جنھوں نے ان کی کچھ مالی اعانت بھی کی تھی ) و الہ آباد (جسشہر نے ان پر کوئی اچھا تاثر نہیں چھوڑا ) بنارس پہنچے ۔ بنارس نے انھیں بے حد متاثر کیا ۔ بیال انھوں نے علاقہ ، نورنگ آباد میں واقع ایک کرائے کی حویلی میں تقریبا چار شفتے

قیام کیا ۔ ان نے مقامات کے تعلق سے جو انھوں نے دیکھے غالب کا پڑ جوش در میل اور کے سے شوق سفر کا آئیند دار ہے ۔ اس کی وجہ سے وہ کسی شہر میں اپنے شخصی تجربے او معروضی مفہوم میں اس شہر کی قدر و قیمت میں فرق کر پاتے تھے ۔ لکھنو میں شاہی سرپرستی کے حصول کی اپنی کو ششوں کی ناکامی کے بادجود خود شہر کی تعریف میں وہ بخل سے کام مسیل لیتے ۔ وہ لکھتے ہیں :

« للهنو كا كيا تحنا ! ده · هندستان كا بغداد تها ـ " ( خط به نام

ستياح ، ۳۰ / جون ۱۸۹۰ )۔

دلی سے رخصت ہونے کے تقریبا ایک سال بعد غالب فردری ۱۸۲۸ ، میں کلکت سینجے ۔ وہ شہر میں نودارد صرور تھے لیکن اجنبی نہیں تھے ۔ سارے سفر کے دوران تقریباً ہراہم شہر میں ان کے دوست تھے ۔ یہ بہ حیثیت شاعر ان کی بڑھتی ہوئی شہرت کی اور غیر ترقی یافیۃ ذرائع ترسیل اور طویل فاصلوں کے باد جود شمالی ہندستان میں جاگیر دار رو داروں کے درمیان روابط کے ایک غیر رسمی نظام کی موجودگی کی شہادت ہے۔ وہ شملہ بازار میں مرزا علی سوداگر کی آرام دہ حویل میں اقامت پذیر ہوئے جس کا دس رویے مابانہ کرایہ ان کے ایک دوست راجہ سوہن لال کے ذریعے طے ہوا ۔ چند ماہ قبل نواب احمد بخشس کا انتقال ہوچکا تھا ، چناں چیہ کام کو به تعجیل سرانجام دینا ادر تھی ضردری ہوگیا تھا ۔ غالب چیف سکریٹری اینڈریو اسٹر لنگ اور اسسٹنٹ سکریٹری سائمن فریزر کی ملاقات کو گئے ۔ ملاقات ری تیاک تھی۔ معالمہ گور نر جزل کی کونس کے سامنے پیش ہوا اور طے ہوا کہ اسے فیصلے کے لیے دہلی میں متعین انگریز ایجنٹ کے ذریعے پیش کیا جانا جاہیے کیوں کہ عمل درآمد کے لحاظ سے متعلقہ عهدہ دار وہی ہے ۔ غالب اس کے خلاف نہیں تھے ۔ دبلی میں انگریزوں کے ایجنٹ سر ایڈورڈ کول بردک سے ان کی واقفیت تھی ۔ غالب بر ذات خود ڈاک خانے گئے اور دباں انھوں نے دس روپیے خرچ کرکے دہلی میں اپنے و کمیل پنڈت ہیرالال کے نام مختار نامہ اور سمجی دوسرے متعلقہ کاغذات اس ہدایت کے ساتھ بہ ذریعہ ڈاک روایہ کیے کہ وہ کول بروک ے موافق مطلب دائے حاصل کریں ۔ کلکتے میں اخراجات کی یاب جائی کے لیے باندا کے نواب نے مزید کچور قم مستعار بھیجی تھی ۔ غالب کے ذاتی خدم و حشم میں تین خدمت گار تھے اور ایک کمار۔ وسائل میں اصافے کے لیے انھوں نے اپنا گھوڑا ڈرٹھ سوروپے میں نیج دیا اور اپنا بجٹ ماہانہ بچاس روپ مقرر کیا۔ بھر خاصی خوش امدی کے ساتھ وہ لک سو ہوکر انظار کرنے لگے۔

انتظار کا یہ عرصہ جسیا بھی ہو اہم واقعات سے خالی بالکل نہیں تھا۔ غالب کا قیام کلکتہ اس طولانی اور بغض و حسد ہر بہنی ادبی مناقشے کے توالے سے بہ طور خاص قابل ذکر ہے جس میں مرکزی حیثیت غالب کو حاصل تھی ۔ کلکتے ہیں بر باہ شمی کے پہلے اتوار کو پابندی سے ایک مشاعرہ منعقد ہوتا تھا۔ غالب کو اس میں شرکت کی دعوت دی گئی اور یہاں انھوں نے دو فارسی غزلیں پڑھیں ۔ سامعین کی تعداد انھی خاصی تھی ، بہ قول غالب یانچ سو افراد موجود تھے ۔ ان میں سے بعض نے غالب کے اضعار میں مستعمل کچے تراکیب الفاظ پر اعتراض کیا اور اپنے دعوے کے شوت میں بہ طور سند اٹھارویں صدی عیسوی کے مشہور ہندستانی شاعر اور فارسی کے عالم قتیل کا توالہ دیا ۔ غالب بگڑ گئے ۔ دہلی میں اپنی ابتدائی دنوں میں انھوں نے اپنے اشعار پر اس شقید کا کہ یہ باقابلِ فہم ہیں برا بانا تھا ۔ لیکن ابتدائی دنوں میں انھوں نے اپنے اشعار پر اس شقید کا کہ یہ باقابلِ فہم ہیں برا بانا تھا ۔ لیکن اب زبان کی غلطی کا الزام ، وہ بھی فارسی میں ، جس پر عبور کو وہ اپنی امتیازی خصوصیت ابتدائی دنوں میں برداشت تھا ۔ انھوں نے فارسی زبان فارسی استاتذہ کے کلام کے مطالعے سکھی تھی ۔ اس زبان پر ان کو پورا عبور حاصل تھا اور یہ نتیجہ تھا سال با سال کے جفا شعاد اند مطالعے کا ۔ ایک جگ جگ حیوں ہو دو کا بی ایک جگ دہ لکھتے ہیں :

" فارسی میں مبدءِ فیاض سے مجھے وہ دست گاہ ملی ہے کہ اس زبان کے قواعد و صوابط میرے ضمیر میں اس طرح جاگزیں ہیں ، جیسے فولاد میں جوہر۔"

چناں چہ ایک ہندستانی شاعر قسیل کی سند کو انھوں نے فورا مسترد کردیا ۔ تیس سال سے زائد عرصہ گزرنے کے بعد بھی جب یہ موضوع زیرِ بحث آتا ہے تو غالب کے قلم سے آگ برستی ہے ، وہ قسیل کو الو کا پتھا کھنے سے بیچے نہیں ہٹتے ، فارسی میں استناد کا دعویٰ کرنے دالے ہندستانیوں کو جھاڑ سناتے ہیں ادر انکساد کی کسی جج کچاہٹ کے بغیر بالکل واضح کردیتے ہیں کہ گو کہ دہ نود ہندستانی ہیں لیکن خدا کا شکر ہے کہ ددسروں کے برخلاف فارسی کی

میزان حق و باطل ان کے ہاتھ میں ہے۔

قتیل ایک نو مسلم تھے۔ ان کا اصلی نام دلوالی سنگھ تھا۔ بہ حیثیت ایک عالم کے ہ ان کی بڑی عزت تھی اور ان کے شاگردوں اور مداحوں کی بہت بڑی تعداد تھی ۔ غالب نے اپنے نکت چینوں کو برہمی کے ساتھ اور خلاف قاعدہ وار کرتے ہوئے یہ جواب دیاکہ میں فرید آباد کے تھتری دلوالی سنگھ کی سند تسلیم نہیں کرتا۔ اس پر برپا ہونے والا بنگامہ نہ ہی غیر متوقع تھا اور یہ ی کلکتے تک محدود ۔ اپنے ایک خط میں غالب ذکر کرتے ہیں کہ نتیجتا وقوع پذیر ہونے والے ادبی مناقفے میں ان کی مخالفت میں پیش پیش مولوی کرم حسین بلگرامی . مولوی عبدالقادر رام بوری ، پیشنہ کے مولوی نعمت علی ادر غالباً لکھنو کے مولوی علی احمد ادر وجاہت حسین جیسے انتخاص تھے ۔ ان کے حامیوں میں نواب اکبر علی خال اور سراج الدین احمد خال جیسے کلکتہ کے برانے دوست شامل تھے اور خاصی اہم بات یہ کہ کفایت خال مجی جو برات سے به عهده ، سفارت كلكتے ميں وارد بوئے تھے اور جن كى مادرى زبان فارسى تھى۔ مناقشہ جب تک جاری رہا اس سے غالب کو شہرت تو ضرور ملی لیکن ایک مرطلے ہی آت کر انھوں نے یقینا اندازہ لگا لیا ہو گا کہ اس طرح کی نام دری دو دھاری تلوار کا بھی کام دے سکتی ہے۔ حلقہ ، احباب کو وسعت دینے اور لوگوں کو متاثر کرنے کا مقصد تو اس سے قطعاً بورا نہیں ہوسکتا تھا ۔ غالباً شردع میں بہ حیثیت ایک اہل علم قتیل کی قابلیت کے بارے میں غالب کے خیالات اتنے ملامت آمزیا حتی نہیں تھے۔ یہ خود ان کی فارسی دانی یر ذراس بھی تعریض برداشت مذکر پانے کی ان کی عادت تھی جس نے انھیں نامناسب وشنام آمز الفاظ میں اپنے بے ساخت رد عمل کے اظہار یر برانکیخت کیا تھا۔بدقسمتی سے اس مناقفے کے بعد راہ عمل بمیشہ کے لیے طے ہوگئ اور اپنے ناقدر شناسوں اور بدگولیوں کے تعلق سے ان کے دل میں جذبہ ، تفر تازیست برقرار رہا ۔ لیکن فی الحال انھوں نے اپنا نقطہ ، نظر خاصا واضح کردیا تھا۔ دانش مندی کا تقاصہ یہ ہے کہ اب مصالحت کرلی جائے تا کہ اس تلخی اور درشتی کا سدباب کیا جاسکے جس سے ان کے ، بہ شمول مقدمہ ، پنش ، دوسرے مفادات کو بھی نقصان نمینچ سکتا ہے ۔ ان کے احباب کا بھی نہی مشورہ تھا ادر چناں چہ غالب نے ا کی معدرت نامہ بہ عنوان " باد مخالف " تصنیف کیا ۔ لیکن ان کے بہت سے قصائد کی

طرح سے معدرت نامہ کے طور پر لکھی گئی اس شنوی کے اصل مفہوم کے بارسے ہیں بھی شاید ہی کسی شک و شبہ کی گنجائش ہے۔ وہ غیر محتاط طرز کلام کے لیے معافی کے خواست گار ہیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے موقف کی معقولیت کے بھی بدعی ہیں۔ وہ اپنے حریفوں کی الیے مبالغہ آمیز الفاظ ہیں تعریف کرتے ہیں کہ ان کا طنز کسی سے تھپا نہیں رہتا اور بھر بہ طور اظہار امر واقعہ کھتے ہیں کہ لوگ انھیں سعدی ثانی کھتے ہیں۔ وہ مبالغہ آمیز فروتی کے دویے کی مفتوک نقل کرے جوئے اپنے مخالفین سے ہم دردی کی التجا کرتے ہیں بگر دوسرے ہی کھے کتے ہیں کہ وہ محرکہ ، کارزار ہیں کبھی ہست نہیں بارتے ۔ آخر ہیں وہ سب سے صلح صفائی کی پر جوش استدعا کرتے ہیں ۔ ظاہر ہے کہ وہ جن سے انھوں نے معاف کرنے اور بھول کی استدعا کی تھی سوچتے رہے ہوں گے کہ آیا خود انھوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاف کرنے اور بھول کے کہ آیا خود انھوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاف کرنے اور بھول کے کہ آیا خود انھوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاف کرنے اور بھول کے کہ آیا خود انھوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی معاف کرنے اور بھول کے کہ آیا خود انھوں نے بھی ہمارے ساتھ ایسا ہی

ان کی سبھی ادبی سرگرمیاں اتنی متنازع فید یا بلند آبنگ نہیں تھیں۔ اپنے دوست نواب سراج الدین کی صلاح سے انھوں نے اپنے اردو اور فارسی کلام کا ایک مجموعہ "گل ر عنا" مرتب کیا ۔ حیابیہ خانے کی بہ دولت · جو کَلَکتے میں آچکا تھا لیکن جے دہلی پہنچنے میں انجی کئی سال در کارتھے ، وہ جدید فارسی اور اردو نیڑ سے اور ممکن سے کہ حال میں قائم شدہ فورٹ ولیم کالج کی طرف سے کیے گئے انگریزی ادبیات عالیہ کے تراجم سے مجی واقف ہو کیے تھے ۔ کلکتے سے متعدد اخبار شائع ہوتے تھے ( اس ادارے کو دہلی آنے میں ابھی کچھ وقت لگے گا ) اور سیس غالب کو عمر بھر کی اخبار بینی کی عادت مڑی ۔ انگریزوں کا دارا ککومت اور بر صغیر کی سب سے بڑی بندر گاہ ہونے کی دخہ ہے ، برطانوی موجودگی کی یہ دولت یہ روئے کار آنے والی تبدیلیوں کے مشاہدے کے لیے دبلی کے مقابلے میں کلکت بہ حیثیت مجموعی کمیں زیادہ وسیج اسٹیج فراہم کرتا تھا ۔ ان میں سے بعض بالخصوص تھاپ خاند ، نظام السلکی ، دخانی ا نجن جسیں جدید ٹکنالوجی کی اخراعات غالب کے ذہن پر ایک دیر پا اثر چھوڑیں گی۔ بہ ظاہر یہ سشمر دوسرے روایت دل سلاووں میں بھی کسی سے کم نہیں تھا ۔ اسی زمانے میں لکھی ہوئی ایک نظم میں غالب کلکتے کے نفیس بادہ ، ناب ۱س کے رسلے میووں ۱س کے سبزہ ، فرادال اور سب سے بڑھ کر دبال کی عورتوں کی دل فرین کی بڑ جوش مدح سرائی کرتے ہیں۔

وہاں کے آموں نے ان کو خاص طور سے متاثر کیا • ان کا ادعا تھا کہ ثمر ہائے بہشت ہج

ان کی خوش بو اور ذائقے کی یاد کو ان کے ذہن سے محو نمیں کرسکتے۔

پنشٰ کے مقدمے میں ،جو ان کے کلکۃ جانے کی اصل دجہ تھا ،موافق مطلب فیصلے کے حصول کی ان کی مساعی ، جسیا کہ ہم دیکھ چکے ہیں ، بار آور نہیں ہوئیں ۔ آخری فیصد

صادر ہونے تک وہ واقعات کے موڑ سے برہم اور دل شکستہ ، دہلی واپس جانیکے تھے ۔ صریحی طور ریر انگریزوں کے تعلق سے ان کے احساسات میں بڑی تلخی تھی :

ِ گفت ایں ماہ پیکراں چر کس اند ؟ گفت این کشور لندن گفتم اینال مگر دلے دارند ؟ گفت دارند لیکن از آبین

( يوچها بين كون سب يه مه پيكر کما لندن کے بیں یہ سب دل بر

نوچھا: سینے میں ان کے دل ہے کیا ؟ کما: ہے، لیک ہے وہ لوہے کا!)

( ترحمه: مصطرمجاز )

گو کہ وہ حیرت انگنز مستقل مزاجی اور ثابت قدمی سے اس معالمے کی پیروی کرتے

رہے وہ انگریزوں سے کبھی بھی ابتدائی باسٹھ روپیے آٹھ آنے سے ایک پییہ بڑھ کر حاصل منہ كريائ - تابم ان كى اس اميدكوك يه ممكن ب ادر اس سلسليس بيس سال س زياده عرف

یر محیط ان کی لگاتار کو شششوں کو ان کی زندگی کے ایک اہم رشتہ ، امید و سعی و ناکامی کی

حیثیت حاصل ہے۔ اس نے ان کے تصور زندگی اور دوسروں کے ساتھ تعلقات ہر ان مٹ تقش چھوڑ ہے اور ان کی حیات کے کسی بھی مطالع میں اسے ملحوظ خاطر ر کھنا صروری ہے۔

جب غالب کلکتے سے واپس ہوئے تو ان رہ چالیس ہزار روسیے واجب الاداتھے اور

یه رقم اس زمانے کے لیے بہت بڑی تھی ۔ مقدمے کے انجام سے قرطن خواہ واقف تھے ۔ اس خوش مزاجی اور بے باکی کے ساتھ ان کو ٹال دینا اب ممکن یہ تھا ، جس سے کام لیتے ہوئے

کلکتہ جانے سے قبل وہ ان سے نیٹے تھے۔ ان کا پیمانہ ، صبر لب ریز ہوچکا تھا ، ١٨٣٥، میں

ان کے خلاف کی نہیں تو چار ڈگریاں صادر بو کی تھیں ۔ غالب کے لیے دو ہی راتے کھلے تھے؛ یا تو قرض ادا کریں اور یا پھر جیل جائیں۔ ادائگی قرض کا کوئی وسیلہ یہ تھا لیکن خوش قسمتی سے وہ جیل جانے سے نود کو بچاسکتے تھے کیوں کہ اس زمانے میں نام ور انتخاص ، جب تک کہ وہ اپنے مکان کی چار دیواری میں ہوں ، حراست سے مستنیٰ تھے ۔ جب تک وہ گھر کے باہر نہ نکلیں محفوظ تھے ، لیکن یہ شاید ہی مسئلے کا قابلِ قبول یا مناسب حل تھا ۔ چار ماہ تک دہ اپنے ہی گھر میں اس طرح قید رہے کہ باہر قدم رکھنے کی ہمت نہ تھی ۔ جیبا کہ خود وہ کھتے ہیں کہ ان کے جیبے مزاج کے آدی کے لیے یہ اذیت کی کافر کے دوزخ میں سو سال کے عذاب سے دہ چند تھی ۔

الیا لگتا ہے کہ ایک موقع پر عدالت میں ان کی بہ ذات خود حاصری ناگزیر تھی ۔ مفتی صدرالدین آزردہ صدر نشینِ عدالت تھے ۔ انھوں نے غالب سے دریافت کیا کہ آیا انھیں اپنی صفائی میں کچھ کھنا ہے ۔ اس پر غالب نے اپنا مشور شعر پڑھ کر سنایا :

قرض کی پیتے تھے مے لیکن سمجھتے تھے کہ ہاں رنگ لائے گی ہماری فاقہ مسستی ایک دن

۔ آزردہ مسکرائے ، مقدمے کا فیصلہ غالب کے خلاف صادر کیا اور واجب الادار قم اپنی جیب سے سرکاری خزانے میں داخل کی ۔

لیکن دراصل دیکھا جائے تو اس صورت حال سے شاعر کو پہنچنے دالے صدمے کو نہ تو اس کی طنز آمیز ظرافت کم کر سکتی تھی اور نہ بی آزردہ کی کریم النفی ۔ پنش کے مقدم میں ناکافی کا مطلب تھا مالی نقصان ۔ یہ بدقسمتی کی بات تھی لیکن برداشت کے باہر نہیں تھی، یہ ناذک دقت بھی گزر بی جائے گا ، اور کوئی چیز دہن دکھ دی جائے گی ، نے سابوکار بل جائیں گے ۔ اس کے علادہ دہ کوئی داحد نادار مرزا صاحب تو تھے نہیں ، یہ تو طبقہ ، امراکی ابتری کا زمانہ بی تھا ۔ دراصل جو بات ناقابل برداشت تھی دہ تھا دہ دھکا جو ان کے دقار کو بہنچا تھا ، ممتاز امیر زادہ غالب کی درخواست کسی بھی عالی کی عرضی کی طرح سے ان بی لوگوں نے نامنظور کی تھی جن سے دوستی ادر بے شکلفی کا اسے بڑا دعویٰ تھا ۔ ان کی نظر میں اس امیر زادے کی قدر د قیمت اب سب بر ظاہر ہو چکی تھی ۔ یہ حقیقت اب سامنے آچکی تھی کہ امیر زادے کی قدر د قیمت اب سب بر ظاہر ہو چکی تھی ۔ یہ حقیقت اب سامنے آپکی تھی کہ اس کے پاس دہ اثر و رسوخ تھا نہ مطلوبہ ردابط اور نہ بی اس کی انگریزوں کے ساتھ الیہی بے تکلفی تھی جو لوگوں کو سماج میں اس کی وقعت کا احساس دلاسکتی ۔ یہ ادعا کہ نے حاکم انگریز ،

مماج میں اس کے رہتے کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی صروریات کے تعلق سے شبت نقط نظر رکھتے تھے ، ایک خیالی افسانہ تھا جو اس نے بڑے جتن سے گڑھا تھا ۔ اس خیالی افسانے کا بول اب محصل چکا تھا ۔ اس سے بدتریہ کہ اس کے حریف نواب شمس الدین نے ثابت کردیا تھا کہ ان کا دعویٰ استحقاق انگریزوں کی نظر میں زیادہ معتبر تھا ۔ اس طرح سے بنش کے مقدمے میں ناکامی معاشرے میں وقعت کھودینے کے بھی مرادف تھی ۔ غالب کی ساری دوڑ دھوپ کے تعلق سے انگریز کی بے اعتنائی نے انھیں خود اپنے ہم سروں کی نظر میں ذلیل کردیا تھا ۔ اس نے ان کی اناکو بری طرح چوٹ بہنچائی تھی ۔ برہمی اور دل شکستگی کے اس عالم میں انھوں نے ملے کیا کہ اپنے ہم سروں کی صحبت سے احتراز کرتے ہوئے خود کو اپنی ذات میں محدود کرلیں گے ، کیوں کہ ان میں سے بہتیرے انھیں اپنے برتاؤ اور بے رہمی گئتگو سے ان کی بزیمت کو یاد دلانے سے چکتے نہیں تھے ۔

ا ۱۸۳۵ میں غالب کے مخالف نواب شمس الدین کو دبلی میں برطانوی رزیڈنٹ ولیم فریزر کے قتل کی سازش کے الزام میں برسر عام پھانسی دی گئی ۔ یہ دبلی میں ۱۸۵۰ء سے قبل کا انتهائی سنسنی خیز داقعہ تھا۔ فریزر کو ۲۲ / مارچ ۱۸۳۵ء کو اس دقت گول مار کر بلاک کردیا گیا تھا جب وہ راجہ کش گڑھ کی کوٹھی میں منعقدہ ایک دعوت سے واپس آرہا تھا۔ قاتل کریم خال کا سراغ لگا لیا گیا اور اس نے اقرار کیا کہ شمس الدین نے اسے معاوضه دے کر اس کام کو سرانجام دینے پر مقرر کیا تھا ۔ خاندانی نزاع میں فریزر شمس الدین خال کے سوتیلے بھائیوں کا طرف دار تھا ۔ شمس الدین خال کے لیے فریزر کو بےدردی سے ختم كرنے كى وجد تحريك صاف تھى ۔ ظاہر ہے كه ان ڈرامائى واقعات سے غالب كو بھى گهرا تعلق خاطرتھا۔ ولیم فریزر ایک اچھا دوست تھا جب کہ شمس الدین ان کے برانے دشمن تھے۔ پنش کے مقدمے کے بعد انگریزوں سے ان کی ناراضگی نے انھیں انگریزوں کی دوسی کا کوشاں بونے کی اہمیت سے غافل نہیں بنایا تھا بہ شرطیکہ دہ قابل رسائی ہوں ۔ بادی النظر میں فریزر کے قتل رپے ان کا رنج و ملال سچا د کھائی دیتا ہے ۔ اسی زمانے میں تحریر شدہ ایک خط میں وہ لکھتے ہیں کہ اس قتل سے میرے لیے باپ کی موت کا غم تازہ ہوگیا ، دل بے قابو ہو كيا اور ميرے خيال ده حال ير غم و اندوه كے بادل جيا كئے ـ اگر سبالغے كو نظر انداز تهى كريں

تو صاحب بہادر جیسے اہم سرپرست سے محردم ہو جانے پر ان کی غم گینی کا اندازہ لگایا ہی جاسکتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ان تحقیقات میں ہو شمس الدین خال کی گرفتاری کا باعث ہوئیں غالب بھی شریک تھے۔ انھوں نے ایک خط میں اس کا صریحا اعتراف بھی کیا ہے جس میں وہ ذکر کرتے ہیں کہ شہر کا مجسٹریٹ ان سے داقف تھا اور واقعہ کی حقیقت حال تک پہنچنے اور قاتل کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں اس نے ان سے بھی مدد لی تھی ۔ صورت حال کا یہ پہلو باشندگانِ دہلی سے ، جن کی وفاداریاں شمس الدین خال کے ساتھ تھیں ، چپا خس میں رہ سکتا تھا۔ عام خیال یہ تھا کہ شمس الدین خال معصوم ہیں ، انھیں سازش کا شکار بنایا گیا ہے اور دام فریب میں پھانسا گیا ہے ۔ بستیروں کی نظر میں ان کی حیثیت ایک شمید کی تھی ۔ چنال چہ تعجب کی بات نہیں کہ شمس الدین خال کی گرفتاری میں حکام سے ملی بھگت تھی ۔ چنال چہ تعجب کی بات نہیں کہ شمس الدین خال کی گرفتاری میں حکام سے ملی بھگت ہے صد متاثر ہوئی۔

شمس الدین خال کی گرفتاری اور انھیں بھانسی دینے پر عام برہمی اس فی الوقت ابتدائی بل چل کی نشان دی کرتی ہے جو ۱۹۸۰ء کی بغاوت میں نتج ہوگی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جو زیادہ گہرے مطالعے کا سزاوار ہے ۔ بلاشبہ غالب کو کاسہ لیسی کا الزام دینا بے انسانی ہوگی۔ ان کا رد عمل شمس الدین خال سے دشمنی اور فریزر سے دوستی کے محدود چوکھٹے پر ببنی تھا ۔ مخالف انگریز سیاق و سباق میں قوم پرستی کو ابھی ایک متاثر کن عامل کی حیثیت حاصل نہیں ہوئی تھی ۔ بہ برحال اس سارے واقعے سے انھیں نقصان کے علاوہ کچھ باتھ نہیں آیا ، فریزر کی موت کے ساتھ انھوں نے ایک کارآمد دوست کھودیا اور اپنے ہندستانی بھائیوں کی لعنت ملامت کے شکار الگ بنے اور فائدہ خاک نہ ہوا ۔ گوکہ شمس الدین خال کی جاگیر ضبط ہوجانے کے نتیج میں اب انھیں پنش راست انگریزوں کے خزانے سے خال کی جاگیر ضبط ہوجانے کے نتیج میں اب انھیں بنش راست انگریزوں کے خزانے سے خال کی جاگیر ضبط ہوجانے کے نتیج میں اب انھیں بنش راست انگریزوں کے خزانے سے خال کی جاگیر ضبط ہوجانے کے نتیج میں اب انھیں بنش راست انگریزوں کے خزانے سے خال کی جاگیر صنبط ہوجانے کے نتیج میں اب انہیں بنش ماعی ناکام ہی رہیں ۔

پنش کے مقدمے اور شمس الدین خال کے داقعے کا ناخوسش گوار تیجہ یہ لکلا کہ غالب زیادہ تر خانہ نشین رہنے لگے ۔ ان کی بوی ایک نہایت رائخ العقدہ خاتون تھیں ، غالبا ناخواندہ تھیں اور بھینا اس قبیل کی نہیں تھیں کہ ان کے آزاد خیال ظرزِ زندگی اور آئے

دن کی بے راہ روبوں کو نظر کرم سے دلکھیں ۔ کھتے ہیں کہ وہ اپنی معمول کی عبادات ا ردروں میں اتنی مشغول رہتی تھیں کہ غالب نے اپنے گھر کو بداق میں سمجد فتح بوری کا : دے دیا تھا ۔ اس میں شک نہیں کہ اس لحاظ سے ان دونوں کے درمیان مبت نمایاں فر تھا کیوں کہ مذہبی رسوم کے تعلق سے بے اعتمانی میں غالب بھی انتہا کو بہنچے ہوئے تھے۔ ا وج سے بہ قول حالی بے چاری اپنے کھانے بینے کے برتن شوہرکے استعمال کے برتنوں ۔ الگ ر کھتی تھیں ۔ ان کے کوئی ادلاد نہیں تھی ، سات بچے پیدا ہوئے لیکن کوئی بھی سوا سال ے زیادہ مذجیا ۔ اپنے ایک خط میں غالب اس کا سرسری ذکر کرتے ہیں ، لیکن اس سے پیا ہونے والے گرے خلا اور احساس محرومی کو گھٹا کر دکھانا ممکن نہیں ۔ اپنی بوی سے ہم خیالم کا فقدان اس زمانے کے لیے کوئی غیر معمول بات نہیں تھی ۔ مرد تعلیم یافت اور دنیا کے مسائل کے ہم قدم ہوتے تھے ، جب کہ عورتوں کو جو زیادہ تر ناخواندہ ، برِدہ نشین ادر گھر کی چا دلواری کے باہر قدم مذر کھنے والی ہوتیں ، بندھی کلی تعریف کے بالکل مطابق تنگ نظر او صرف فضول گپ بازی اور خاند داری کے دنوی مسائل سے علاقہ رکھنے والا سمجھا جاتا ۔ اس فاصل آب کے درمیان بچے بل کا کام دیتے ۔ ان کی غیر موجودگی سے اس امید ادر تسکس کی رج کنی ہوتی تھی جو روایات کی رو سے گھر بار اور رشتہ ء ازدواج سے حاصل ہوتی تھی ۔

غالب کے خطوط میں دشتہ ، ازدواج کے ذکر سے ایسا تاثر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسے الیک ناقابل برداشت ہوتھ ہے۔ ہمتیرے دوستوں کو ان کا مشورہ یہ تھا کہ " بیو ، کھاؤ مزے الراؤ ، گریے یاد رہے کہ مصری کی کھی بنو ، شد کی بکھی نہ بنو ۔ " وہ دوسروں کے ملاحظے میں سراہتے ہوئے یہ بہانا قول پیش کرتے تھے کہ آدمی کو دو باتوں سے احراز کرنا چاہیے ، ایک تو شادی سے چاہے دلمن شاہ زادی بی کیوں نہ ہو اور دوسرے قرض لینے سے ، چاہے اسے چکانے کی مدت قیامت تک می کیوں نہ ہو ۔

ا مکی مشہور خط میں جس میں وہ اپنی زندگی کے اہم واقعات کا خلاصہ علامتی طرز میں بیان کرتے ہیں وہ اپنی شادی کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں :

" ساتوی رجب ۱۲۵ بری کو میرے داسط حکم دوام صب صادر ہوا۔ ایک بیری میرے پاؤں میں ڈال دی۔۔ "

ا کی اور دوست کی غالباً دوسری بوی کی موت پر غالب اپنے تاثر کا اظہار کرتے ہیں:
" امراؤ سنگھ کے حال پر اس کے داسطے مجھ کو رحم اور اپنے،
واسطے رشک آتا ہے۔ اللہ اللہ! ایک وہ ہیں کہ دو بار ان کی سیڑیاں
کٹ چکی ہیں اور ایک ہم ہیں کہ او پر پچاہی برس سے جو پھانسی کا
پھندا گلے میں پڑا ہے، تو نہ پھندا ہی ٹوٹتا ہے، نہ دم ہی نکلتا ہے! "

ممیں غالب کی ان باتوں کے ضرورت سے زیادہ لفظی معنی مراد نہیں لینے چاہمیں، ان کی اس طرح کی رائے زنی بیش تر استزائیہ ہوتی تھی، رشتہ ، ازدواج کے تعلق ہے مردول کی روایتی نالپند میرگی کا ایک جزو تھی اور سنجیدہ شکایت سے زیادہ اسلوب بیان اور طرز ادا کی غرض سے کی جاتی تھی ۔ " اگر دہ اپنی اس شکایت کے تعلق سے سنجیدہ ہوتے کہ ان کی شادی سزائے حبس دوام تھی تو ہم اسے ابانت آمیز اور غلط قرار دیتے ۔ لیکن ان کے خطوط دل آویز غلط بیانیوں سے مجرے ہوئے محض خوش بیانی کے نمونے ہیں۔" اس میں شک نہیں کہ بیریاں تکلیف ضرور دیتی تھیں لیکن مردر زمانہ کے ساتھ وہ ان کے عادی ہوگئے ۔ بیوی کے ساتھ ہم خیالی کے فقدان کی وجہ سے ازدواجی رابطے میں کم زوری ضرور آئی کیکن وہ نسیت و نابود نہیں ہوا۔ ساری عمر اکٹھا بسر کرتے ہوئے امراد بلگم اور غالب نے اپنے اختلافات سے سمجھوتا کرلیا اور وقت کی رو میں ایک ساتھ بینے پر راضی ہوگئے ۔ تاہل کی زندگی کے لیے ایسا موڑ زمانے سے بالکل غیر بم آہنگ بھی نہیں تھا اور ان حدود کے اندر اس امر کی شهادت ہے کہ میاں بوی دونوں ایک دوسرے کی عزت اور لحاظ کرنے کا مقدور رکھتے تھے ۔ دن میں کسی مذکسی وقت غالب ہمیشہ کچہ وقت زنانے میں امراؤ بیگم کے ساتھ گزارتے اور اپن طرف سے ، اپنے منہی معمولات کے بادجود بیوی اپنے شوہر کی صروریات کا خیال رکھنے سے کھی مذ چوکتیں ۔ غالب دیسے گھر بارکی ذمہ داریوں سے غافل رند خوش باش تھی نہیں تھے جسیا کہ وہ خود کو ظاہر کرنا پیند کرتے ہیں ۔ ڈومنی والا معاشقہ شاید اس طرح کا آخری واقعہ تھا ۔ علائق دنیوی کا بوجہ ، بالخصوص مالی دشواریوں کے وقت ، ان کو ناگوار صرور گزرتا تھا ، لیکن یہ غیر قرینِ قیاس ہے کہ انھوں نے ایک صاحبِ اہل و عیال کی حیثیت سے اپن ذمہ دار یوں سے پیچھا جھڑانے کے بارے میں کمجی سوچا بھی ہو۔ اس کے برعکس وہ اپنی حلقہ بگوشی میں اصافے پر خوش تھے ۔ اپنی ادلاد نہ ہونے کے پیش نظر انھوں نے اپنی بیوی کے بھانجے زین العابدین خال کو اپنا منھ بولا بدیا بنالیا تھا۔ تبنیت کی تاريخ كأعلم نهيں ليكن يه علم ہے كہ غالب ان كو بهت چاہتے تھے ۔ زين العابدين خال الجھيے ۔ شاعر تھے اور انھوں نے " عارف " تخلص اختیار کیا تھا ۔ وہ غالب کے لیے مشقل فخرو مباہات کا سرچشمہ تھے۔ عارف ان کی ہوی اور ان کے دو بچے غالب می کے ساتھ رہتے تھے ۔ غالب کے خطوط سے ان بال بچوں کے ساتھ ان کے تعلقِ خاطر کی کافی شہادت دست یاب . ہے۔ عارف کے دو بیٹے ، باقر علی اور حسین علی ، بالخصوص ان پر جان دینے والے دادا کا مرکز توجہ تھے ۔ فی الحقیقت بحول سے غالب کی محبت ان کی سیرت کا نہایت دل پذیر پہلو ہے جس سے کوگ کم ہی واقف ہیں ۔ ان کے ستیرے دوستوں کی آل ادلاد کے لیے وہ " چچا " تھے اور یہ چیا حضرت ان بچوں کی خیریت دریافت کرنا کھی نہیں بھولتے تھے۔ مثال کے طور پر سال ہم الیے ہی ایک دوست کے نام خط کا ایک دل چسپ اقتباس پیش کرتے ہیں: " میرا بھتیجا اور پیاری بھتیجی کس طرح ہے ۔ پیلے خط سے معلوم ہوا تھا کہ وہ دوات قلم لے کر الگ بیٹھتی ہے اور مجھ کو خط لکھا کرتی ہے اور جب ارتی ہے تو کھتی ہے کہ میں مرزا صاحب کے بال حلی جاؤل گی۔ اب آپ اس سے مرزا صاحب کھنا موقوف کروائی ، اس ے مجھ کو چیا کھلوا یا کیجے ۔ "

۱۸۵۲ء میں عارف کی پینتیں سال کی کم عمری میں بے دقت موت غالب کے لیے ایک صدمہ عظیم تھی ۔ اس موقع پر غالب نے جو نوحہ کھا اسے اپنے بیٹے کی موت پر ایک باپ کے کربِ روحانی کی ایک انتہائی درد ناک شادت کی حیثیت عاصل رہے گی:

بال آسے فلک پیر جوال تھا ابھی عارف کیا تیرا بگرتا جو نہ مرتا کوئی دن ادر تم مل باہ فلک چار دہم تھے مرے گھر کے بھر کیوں نہ رہا گھر کا دہ نقشا کوئی دن ادر ناداں ہو جو کھتے ہو کہ کیوں جستے ہو غالب قسمت میں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن ادر

عادف کی بیوی کا شوہر سے چند ماہ قبل ہی انتقال برچکا تھا ،دہ بھی غالبا اسی جان لیوا مرض تپ دق کا نشانہ بنیں جس نے ان کے شوہر کی جان لی تھی ۔ ایک سال بعد غالب کی ایک پھو کھی کا انتقال ہوا جن سے انھیں بہ ظاہر بہت گہرا دلی تعلق تھا ۔ انھوں نے بمیشہ غالب کا ایک بیٹے کی طرح خیال رکھا تھا اور غالب بچپن ہی سے انھیں ماں کے برابر محصح تھے ۔ اس کی بھی شہادت ہے کہ شفقت کے علادہ ان سے غالب کو مالی امداد بھی ملتی تھی ۔ اس کی بھی شہادت ہے کہ شفقت کے علادہ ان سے غالب کو مالی امداد بھی ملتی تھی ۔ غالب کو عالی امداد بھی ملتی تھی ۔ غالب کو مالی امداد بھی ملتی تھی ۔ غالب کو عالی امداد بھی ملتی تھی ۔ غالب کو عالی امداد بھی ملتی تھی ۔ غالب کھیتے ہیں :

" ان کی موت کے ساتھ یوں سمجھو کہ میں بہ یک وقت اپ باپ و دادا ، تنین پچاؤں اور تنین چھو پھیوں سے محروم ہو گیا۔" شخصی زندگی میں غالب کے تعلقات خاطر ، جسیا کہ اس زمانے میں عام قاعدہ تھا ، ان کے اپنے مرکزی کنبے تک محدود نہیں تھے ۔ مشترک فاندان کے لیے مخصوص دلی تعلقات اور ذمہ داریوں کے بیے چیدہ رشنوں کو مسلمہ طرزِ زُندگی کی حیثیت حاصل تھی۔ غالب کو اپنی تاہل کی زندگی سے ناخوش الدولد ، کسی سے کوئی تعلقِ خاطر بندر کھنے والا ادر غم و اندوہ ہے مجبور ہو کر تنهائی اختیار کرنے والا گوشہ نشین تصور کرنا ایک مغالطہ ہو گا۔ بہ حیثیت شاعر ان کی تنہائی اپنی جگہ پر کیکن ان کی روز مرہ کی زندگی میں ایک وسیع تر خاندان کے متصادم تعلقات کا ارْدہام رہتا تھا۔ شادمانی اور المیہ دونوں کا ورود ہوتا تھا لیکن چوں کہ نظمِ زندگی حصہ داری کا تھا تو اس سے مسرت کی تاثیر میں اگر اصافہ نہیں تو رنج و الم کا صدمہ کم ضرور ہوتا تھا اور اس صدمے سے عهدہ برا ہونے کی صلاحیت ملتی تھی۔ غالب نے عارف کے بچوں کو اپنا کر خود کو سنبھالا اور بہ حیثیت ایک صاحب اہل و عیال اپنی زندگی کا از سر نو آغاز کیا۔ بڑا لڑ کا باقر علی جواپنے باپ کے انتقال کے وقت صرف پانچ سال کا تھا غالبا بعد میں جاکر والدہ ، عارف کے ساتھ رہنے لگا کیکن باقرسے تین سال چھوٹا حسین علی اول تا ہخر غالب ہی کے ساتھ رہا ریہ لڑکے غالب کی آنکھ کا نور تھے اور ان کی شوخیوں اور اٹ کھیلیوں سے ان کے گھر کی رونق برمھتی تھی ۔ اپنے ا مک خط میں وہ شکایت کرتے ہیں کہ "مجھے کھانا نہیں کھانے دیتے ، مجھ کو دد بہر کو سونے نہیں

ہیں ۔" کیکن یہ سب دہ بہ خوشی برداشت کرتے تھے۔

دیتے انگے تنگے پاؤں میرے پلنگ پر رکھتے ہیں الحمیں پانی لڑھاتے ہیں الحمیں خاک اڑاتے

زیادہ تر سوانح نگاردں کا رحجان غالب کی گھریلو زندگی کی سراسر ویرانی کی تصویر کشی کی طرف ہے۔ حقائق سے عدم توافق کے علادہ الیسی تصویر فلسفی اور شاعر غالب کی مبارز طلبانہ اور زندہ دلانہ رواقیت سے بھی انصاف نہیں کرتی ۔ انھوں نے ایک موقع پر لکھا تھا:

در جنوں بے کار نتواں زیستن آتشِ تیزست و داماں می زنم می ستیرم باقصا از دیر باز خویش رابر تینج عربیاں می زنم لعب با شمشیر و خبخر می کنم بوسه برسا طور و پیکال می زنم

(اگر آگ تیز ہو تو میں اے اور بھڑ کا تا ہوں ، میں موت سے لڑتا ہوں ، میں بے نیام تلواروں پر ٹوٹ بڑتا ہوں ، میں خبخروں سے کھیلتا ہوں اور تیروں کے بوسے لیتا ہوں ) ۔
مصیبت کو قادر مطلق کے محیط کل ہونے کا محصٰ ایک پہلو سمجھ کر اسے بہ خوشی قبول کرنے سے ان کو ذاقی نقصان اور محرومیوں کو " روحانی تکلیف کی پر مسرت آب و تاب کے ادراک " میں قلب باہیت کی طاقت ملتی تھی ۔ نتیجہ تھا ایک کمل فلسفیانہ تصور زندگ جو واضح تناسب میں مشیت اللی کے آگے سر تسلیم خم کرنے اور اسے قبول کرنے کے

عناصر پر مشمل تھا۔ یہ تصور زندگی خود کو ایک صحت مند حس مزاح میں ہشکار کرتا تھا۔ جہاں دوسرے محمیار وال دیتے تھے ہمارا شاعر سبقت لے جاتا تھا :

رنج سے خو گر ہوا انساں تو مٹ جاتا ہے رنج مشکلیں مجھ پر بڑیں اتنی کہ آساں ہو گئیں

انسانی صورت حال کا اپنا کرب و انسباط تھا ، نشیب و فراز تھے ، ہجر و وصال اور اس کے مسرت و افسردگی کے لمحات تھے لیکن اس کے تمام پہلوؤں میں ایک ایسا خلقی استزاز تھا جس کے صرف بے حس بی منکر ہوسکتے تھے ۔ غالب نے تجربے کے عمل بی کو بہ ذات خود ایک وجودیاتی مقصد کی بلندی عطا کی جس سے درد و غم کے وجود کے علی الرغم لطف اندوز ہونا چاہیے ۔

نفر بائے غم کو بھی اے دل غیمت جانیے بے صدا جوجائے گا یہ ساز بستی ایک دن

غالب کا خیال تھا کہ برسی سے برسی مصیبت میں بھی فتح مند ذوق حیات ہی کو

جونا چاہیے اور اگر انسان کے ظرف میں زندگی کی گونا گونی کو قبول کرنے کے لیے وسعت کافی نہیں ہے تو گنجائش کی تلافی کے لیے اسے اپن قوت احساس کو بڑھانا چاہیے اور یہی وہ ذہنی کیفیت تھی جس نے انھیں پیرانہ سالی میں بھی مختلف بیماریوں کے باوجود اپنے ادبی مشاغل کو جاری رکھنے کا حوصلہ دیا۔

گلہ ہے شوق کو دل میں بھی شگیِ جاکا گهر میں محو ہوا اصطراب دریا کا

اسس مفہوم میں غالب " شوق " یا آرزو مندی کی اصطلاح کے معنی کو ایک نی آب و تاب اور زندگی کے تقاضوں سے نی مناسبت عطا کرتے ہیں ۔ ذوق و شوق اور آرزو مندی کا مطلب ہے تجربے کے جواز کا اقرار ، تجربے سے اپنے کو الگ تھلک رکھنا اس کی نفی کے مرادف ہے:

کے مرادف ہے:

مست كب بند قبا باند هته بين

یه ضروری نهیں که ذوق و شوق ، آرزو اور تمنا کارگر بھی ہو۔ یہ توبہ ذات خود ایک مقصد ہے:

ہوں میں تھی تماشائی نیرنگ تمنا مطل نہید کے اس مطل میں سے

مطلب نہیں کچ اس سے کہ مطلب می بر آدے

اور جب کسی منشا و مقصد کے بغیر شمولیت کاعزم کر ہی لیا تو محبت کے جواب میں محبت، تکمیل تمنا ، دنیوی مظاہر کی ناپائداری جیسے قابلِ لحاظ امور ہر تجربے میں مضمر انساط اور

صلے ددنوں کے امکان پر اثر انداز تو ہوسکتے ہیں لیکن اسے محدود نہیں کر سکتے :

نهیں هنگار کو الفت ، به ہو ، نگار تو ہے

روانې روشن و مستې ادا کيے :

نهیں مبار کو فرصت نه ہو مثلاتو ہے طرادست کمن و خوبی ہوا کیے

غالب کے زبان زد عام حسب ذیل شعر کو اس سیاق و سباق میں ستر سجھا جاسکتا ہے:

ً گو ہاتھ کو جنبش نہیں ، آنکھول میں تو دم ہے

رہنے دو انجی ساغر و مینا ، مرے آگے

یہ سیدھا سادا نظریہ ، لذشیت نہیں ہے اور نہ بی تنگ نظری سے کی جانے والی بعض تشریحوں کے باوجود ، یہ او باشی کو بڑھاوا دینا ہے ۔ شعر کا موضوع لذت پیندانہ فنائیت نہیں بلکہ تجرب کی زندگی کے تقاضوں سے خداداد مناسبت ہے ۔ یہ ہرحالت میں تجربہ ، زندگی کے جواز کا ادعا ہے اور چنال چہ اس رنج والم اور صدمے کے باوجود جو اسس کا ایک جزو لائفک ہے ، اس سے لطف اندوز بنونے کے حوصلے کا اعلان ہے ۔ نہیںا کہ انھوں نے ایک موقع پر لکھا اس دنیا کی مصیبتوں کا شکار ہونا خود شرافت نفس کی شہادت ہے ۔ غالب خانقاہ نشین کے کنج عزلت کے قائل مذتھ ۔ کاشکار ہونا خود شرافت نفس کی شہادت ہے ۔ غالب خانقاہ نشین کے کنج عزلت کے قائل مذتھ ۔ کرنگ اور نظارے سے خود کو الگ تھلگ رکھنے کے لیے دیواری تعمیر کرنے کی بہ جائے وہ دکھ درد کو دعوت دینا کہیں بہتر سمجھتے تھے :

خنر سے چیر سینہ اگر دل نہ ہو دو نیم دل میں چھری چھو ، مڑہ گر خوں چکاں نہیں

يا تھر

ہے تنگ سینہ دل اگر آتش کدہ نہ ہو ہے عارِ دل نفس اگر آذر فشاں نہیں

بے شک ، له درد کو سوچ سمجه کر قبول کرنے سے دنج و الم اور جدائی یا ہر روز کی جنگ و جدال کی شکان اور مالیوی کی شدت میں کمی تو آ سکتی تھی لیکن ان سے کلیت چھ شکارا نہیں ال سکتا تھا۔ بہ حیثیت شاعر غالب نے ان کی شدت میں سو گنا اصافہ کرکے ، انھیں موضوعی رنگ دے دیا تھا اور وہ اپنے کرب کو بے ساخت سادگی کے ساتھ الفاظ کا جامہ بہنا سکتے تھے۔

دل می تو ہے نہ سنگ و خشت درد سے بھر نہ آئے کیوں روئیں گے ہم ہزار بار کوئی ہمیں ستانے کیوں

> کیوں گر دسش بدام سے گھبرا نہ جائے دل انسان ہوں پیالہ و ساغر نسیں ہول میں

اس زمر کا توڑ تھا فلسفے کا سہارا ، جس کی طرف ان کامیلان طبع عمر کے کافی ابتدائی دور ہی سے تھا۔ کم سنی ہی میں ان کے پہندیدہ شعرابے دل اور ناصر علی تھے جن کا کلام بے چیدہ اور مسم مابعد

الطبیعیاتی غور و فکر سے مملوتھا۔ آگے جل کر وہ وجود حقیقی کی باہیت ، وحدت الوہیت یا دینوی مظاہر کی حقیقت جیسے بالعدالطبیعیاتی مسائل پر گرما گرم مباحث سے متاثر ہوئے بغیر نئیس رہ سکے۔ ان کی تحریروں سے اس امر کی تصدیق ہوتی ہے کہ اکٹران کو بھی ان مناقشوں میں خوابی نہ خوابی گھسیٹ لیاجاتا تھا۔ لیکن بہ ظاہر، فلسفیا نہ غور و فکر کے مختلف دبستانوں کے ابتدائی اصولوں سے بست اچھی واقفیت تھا۔ لیکن بہ ظاہر، فلسفیا نہ غور و فکر کے مختلف دبستانوں کے ابتدائی اصولوں سے بست اچھی واقفیت کے باوجود و انھیں لاحاصل علمی مباحث پہند نہیں تھے اور دینیات کے ان عالموں کی ان کی نظر میں کوئی وقعت نہیں تھی جو ساری عمران مسائل کے تعلق سے بال کی کھال لکالنے میں صرف کردیتے تھے۔ املی فارسی شعر میں وہ ازراہ طنز و تعریف لکھتے ہیں:

بر آر از بزمِ بحث اسے جذبہ ، توحیہ غالب را که مرکب سادہ ، مابانقیباں بر یہ می آید

(اسے جذبہ ، توحید غالب کو بحث مباحثے کی بزم سے باہر نکال ، کیوں کہ ہمارا ترک سادہ فقیہوں سے عہدہ برا نہیں ہوسکتا )۔ ساری عمر انھوں نے وسیج المشربانہ صاف دلی کو ترک نہیں کیا اور فخر کے ساتھ اس کا اقرار کرتے تھے ۔ بحث سے باخبر ہوتے ہوئے وہ اپنی تلاش کو کسی ایک فرقے یا گروہ کے عقائد تک محدود رکھنا یا کسی ایک شخص کو اپنا مرشد روحانی مان کر اس تلاش سے متعلق اپنے سوالات کو مخمد ہونے دینا نہیں چاہتے تھے :

چلتا ہوں تھوڑی دور ہراک تیز رد کے ساتھ پچپانٹا نہیں ہوں ابھی راہ بر کو میں

پچسا سی اور اور اس کے مسلمہ مزلِ مقصود کا محدود تصور نہیں بلکہ نے آفاق کی فرحت اور الیما لگتا ہے کہ مسلمہ مزلِ مقصود کا محدود تصور نہیں بلکہ نے آفاق کی فرحت اور پہلے سے طے شدہ جواب نہیں بلکہ چھان بین ان کی فلسفیانہ جسجو کے رہنایانہ اصول تھے۔ چنال چہ جبیبا کہ توقع کی جاسکتی ہے ان پر اکر تشکیک کا برغہ ہوتا تھا اور یہ اکر اپنے زبانے سے کہیں آگے کے تصورات پر مشتمل ان کے بعض بہترین اشعاد کی وجہ تحریک ہے۔ اگر ظاہر جقیقت نہیں ہے اور اس کے باوجود حقیقت ظاہر ہیں عیاں ہے تو پھر عقیدے کی متصاد حدود میں توافق کے ساتھ ساتھ بھین کلی کی ایک راہ مستقیم کا تعین کیے کیا جائے ؟ اگر دنیا خدائے برتر کے فضل و کمال کے اظہار کی ایک بازی گاہ ہے تو پھر ایک فرد بشر اپنے دکھ درد اور رنج و غم کی ناموافقت سے کیے عہدہ برا ہو ؟ اگر اس کی وحدت واحد حقیقت ہے

تو اس الجھاؤ میں ڈالنے والی کمڑت کی کیا ضرورت ہے ؟

جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود کی ہے جب کہ تجھ بن نہیں کوئی موجود یہ بیل ہے ہیں خبرہ لوگ کیے ہیں خبرہ و گا کیا ہے شکن زلف عنبریں کیوں ہے نگر حیث مسرمہ سا کیا ہے سبزہ و گل کھال سے آئے ہیں ایر کیا چیز ہے ہوا کیا ہے

یا پھر کسی قدر مختلف رنگ میں :

اصلِ مشہود و شاہد و مشہود ایک ہے حیرال ہول مجرِ مشاہدہ ہے کس صاب میں

اس کے باوجود شک اور سوال زور پکڑ کر مالوی میں کھی متبدل نہیں ہوئے۔ ان سے فم و ادراک سے خدائے برتر کی اذلی دل کش مادراست کے سامنے اور پریشان کن انسانی صورت حال کے ابعاد کی سنگین پر شاعر کے تقریبا بچول کے سے استعجاب و تحیر میں بس اور اضافہ ہوتا تھا۔ نیز ہر بے جواب سوال پر ماتما کے قدموں میں اس کی لیلا کے ایک اور اظہار اور اس کی خوش تدبیری کے سامنے عقلِ انسانی کی نارسائی کی ایک اور نشانی کی حیثیت سے بھی ڈالا جاسکتا تھا:

کہ سکے کون کہ یہ جلوہ گری کسس کی ہے رودہ چھوڑا ہے وہ اس نے کہ اٹھاتے نہ بنے

بر کمالِ تو در اندازه کمالِ تو محیط بر وجور تو در اندلیشه وجور تو دلیل (فم و ادراک مین تیرا محال بی محیط ہے اور عقل و فم میں تیرا وجود بی تیرے وجود کی دلیل ہے )۔ روحانی اخذ و قبول کی اس صلاحیت کی به دولت غالب ایک شخصی فلسفیانه بھیرت کی تشکیل کے لیے عناصر کا صحیح ذوق اور احتیاط سے انتخاب کرسکتے تھے۔ ایک سطح پر وہ حقیقت حقہ کے باسوا ہر شے کے عدم وجود کے ویدانتی ادعا کے ذریعے خود کو دنیوی تجربے سے علاحدہ بھی کرسکتے تھے۔

ہتی کے مت فریب میں آجائیو اسد عالم تمام طقہ ، دام خیال ہے تھا خواب میں خیال کو تجھ سے معالمہ جب آکھ کھل گئی ، نہ زیاں تھا نہ سود تھا

ہاں کھائیو مت فریب ہستی ہر چند کہیں کہ ہے ، نہیں ہے

ہے عیب علی حولت کو سطحتے ہیں ہم شود ہیں خواب میں ہوز جو جاگے ہیں خواب میں دوسری سطح پر وہ کائنات کے مہر پہلو کو الوہیت کا رنگ دے سکتے تھے، ہر ذرے میں

> فدائے برتر کے فصل و کرم کا جلوہ بھی دیکھ سکتے تھے اور دلیل بھی : ہے وی بد مستی ہر ذرہ کا خود عذر خواہ

ہے وہی بد کی جر درہ کا ود مدر وہ جس کے جلوے سے زمیں تا سمال سرشار ہے

یا مچر جبیبا که ده ایک فارسی شعریس کیتے ہیں:

سراغِ وحدتِ ذاتش تواں زکرژت جست کہ سار ست در اعداِ بے شاہ کیے

(اس کی وحدت کا سراع کرت سے مل سکتا ہے ، بے شمار اعداد کے لیے مشترک ایک کا مدد ہے ) ۔ میں سر چشمہ تھا ہتی واجب الوجود کے بارے میں ان کے اس خیال کا کہ وہ

رحمت مجسم ہے ، سورج کی حیات بخشس شعاعوں کی طرح ، جن کی تابانی انفرادی اناکی نا استواری ادر کش کمش کو بے حقیقت بنادیتی ہے :

رِتّوِ خور سے ہے شہم کو فنا کی تعلیم میں بھی ہوں ایک عنایت کی نظر ہونے تک

ہے کلی تیرا سابانِ دجود درہ بے برتو خورشید نہیں

الیسی صورت میں خدا مندر میں ایستادہ بت میں مل سکتا ہے اور نہ مسجد میں اظہارِ عقیدت و عبادت کے ذریعے۔ تقلید پیند اس بات کے دریعے تھے کہ الوبست کو مذہبی رسوم و معمولات، حق و باطل ، گناہ اور جزا کے شگ دائرے میں محفوظ کرلیں ۔ غالب کا تصورِ اخلاقیات خدائے برترکی رحمت کے بارے میں ان کے متوازن اور اعلیٰ و برتر نظریے کی بہ دولت ان بندشوں سے آزاد تھا:

رحمت اگر قبول کرے کیا بعید ہے۔ شرمندگی سے عذر نہ کرنا گناہ کا نہ ہی اور ناصحانہ مفہوم میں حق و باطل فہم انسانی کی تفریق پیندی کی پیدادار تھے ۔ لیکن خدائے برتر نے دنیا کی تخلیق اس لیے کی تھی کہ انسان اس سے لطف اندوز ہو ۔ پچی دوحانیت کے حامی تنگ نظری پر بنی الیمی زمرہ بندیوں کو خاطر میں نہیں لاسکتے تھے اور چنال چہ غالب رسمی اخلاقیات ، بالخصوص اس سے جو تقلید پیندوں کے مفاد میں ہے ، اپنی بے زادی کا برملا اظہاد کرتے ہیں :

دریائے معاصی تنگ آبی سے ہوا خشک میرا سرِ دامن بھی انجی ترید ہوا تھا

نا کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی کیے داد یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے

یماں اس بات کا اعادہ صروری ہے کہ اس طرح کے بیانات حظ نفس اور عیاشی میں بغیر سوچے سکھیے مست رہنے کی دعوت نہیں تھے ۔ ان لوگوں کو جو اس طرح کی باتوں کے صرورت سے زیادہ لفظی معنی مراد لینے کی طرف میلان رکھتے تھے غالب ان الفاظ میں متنبہ کرتے ہیں:

دیکھیے عالب سے گر الجھا کوئی ہے ولی پوشیدہ اور کافر کھلا

آزادیِ اخلاق غالب کے لیے ایک الیا موقف تھا جو وسیج تر مفہوم میں مسرت کے اس شاعرانہ اور فلسفیانہ ادراک سے جڑا ہوا تھا جس کی رو سے تخلیق کا اصل اصول سی ہے اور یہ خیال اینشد کے اس اشلوک سے بھی بری حد تک ہم آہنگ ہے :

" جہال مسرت ہے وہاں تخلیق ہے ۔ جہال مسرّت کا فقدان ت

ہے دہاں تخلیق کا بھی فقدان ہے۔مسرت کی ماہست کو سمجھو۔"

الیی مسرت لازوال قدروقیمت کی حال صرف عارضی مظاہر کے پس پردہ ذات حقیقی کے ادراک ہی ہیں ہوسکتی ہے ۔ اپنے مختلف اشعار میں غالب دل کش اور حیرت انگیز صراحت کے ساتھ اس ادراک کو الفاظ کا جامہ بہناتے ہیں :

نثو و نما ہے اصل سے غالب فروع کو

فاموثی ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے

س موضوع کی طرف ده این کلیات فارسی مین تھی رجوع کرتے ہیں: قطرہ د موج و کف د گرداب جیمو نست و بس

ای من و مائی که می بالد ججابے بیش نست

قطرہ ، موج ، جھاگ اور بھنور ، مسجی دریا کے مختلف پہلو ہیں ۔ " میں " اور " میرا " کی یہ ف زنی ایک تجاب سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی )۔ اس ادراک کی روشن میں غالب اتِ مطلق کے وجود کا اعلان بالکل واضح الفاظ میں کرتے ہیں :

نه تها کچه تو خدا تها! کچه نه بهوتا تو خدا بهوتا

ڈبویا مجھ کو ہونے نے ! یہ ہوتا میں تو کیا ہوتا ؟

نفرادی اناکی نفی اور خدائے برتر کے محیطِ کل ہونے کے پیشِ نظر اس کی کلیۃ بے حاصلی ا ادعا ، حد سے زیادہ سادگی کی سطح پر ، غالب جیسے بےصد حساس انا رکھنے والے شخص کے لیے ، بادی النظر میں ایک الیبی بات دکھائی دیتی ہے جس میں تھناد بھی ہے اور جس میں ریا اربی کا عنصر بھی شامل ہے ۔ لیکن اس سے محصٰ غالب کی اس بے چیدہ شخصیت کا امتیازی

خاصہ ہمارے سامنے آتا ہے جو اگر ایک سطح پر اعلیٰ و ارفع ردحانیت کی علم بردار تھی تو دوسری سطح بر ارضی و بشری تھی ۔ شاید ان کی روحانی ماورائیت کے لحات نتیجہ تھے اس احساس کا کہ دہ روز مرہ کی جدو جبد اور حب جاہ کے لاحاصل جھمیلوں میں کس بری طرح پھنے ہوئے اور اس روحانی آزادی سے کتنی دور بین جس کے لیے ان کا دل ترمیّا ہے:

تاچند کپت فطرتی طبع آرزد یا رب ملے بلندی دست دعا مجھے

تاہم یہ امر ناقابل انکار ہے کہ نسکین روحانی کے سرمایہ ، محفوظ سے وہ محروم نہیں تھے ۔ ان کی فلسفیانہ بھیرت کے بہتیرے اجزا میں سے دو کی الیے عناصر کی حیثیت سے بہ آسانی نشان دی کی جاسکتی ہے جو رنج دالم ادر مابوسی میں ان کے لیے سب سے زیادہ باعث تقویت تھے ۔ پہلا عنصر تھا ، جب بھی بحران اپنی منتهائے کمال کو بہنچ، قادر مطلق کی مشت کے آگے سر تسلیم خم کرنے رہ خوشی ہے آمادگی ایک حد کے ٹاگے جدو حہد کوراحت و الم کے جذبات سے مستعثی رواتی فلینے کی رو ہے فصنول سمجنا اور رواقب کے لیے مخصوص اتنے ہی صنبط و استقلال کے ساتھ یہ یقین کلی کہ ایسا سمجھنے سے انھیں بحران سے عہدہ برا ہونے کی کیک ملے گی:

> عشرت قطرہ ہے دریا میں فنا ہوجانا درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا

دوسرا عنصرتھا راست صورت حال سے خود کو علاحدہ کر لینے کی ان کی صلاحیت: به ظاہر ہر لحاظ سے مشریک و شاہد کی حیثیت سے برقرار رہتے ہوئے بھی خود اپنی حالت کا علائق دنیوی سے ماورا رہ کر مشاہدہ کرنے والا بن جانا ۔ ایسا کرتے ہوئے وہ تناسب باطنی کے احساس اور اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ کہ حس مزاح کو ہاتھ سے مذ جانے دیتے تھے اور کھی کھی بڑ مسرت لاا بالی بن اور بے صالطگی کے اعلیٰ وارفع اور بلندیرواز جذبات محسوس کرنے کی صلاحت رکھتے تھے:

چِں عکسِ پل بہ سیل ، بہ ذوق بلا برقص جارا نگاه دار وبم از خود جدا برقص نبود وفائے عہد دمے خوش غنیمت ست از شاہدال بنازشِ عهد دفا برقص ذوقے ست جشجو چه زنی دم زقطع راه

رفتار گم کن و به صدائے درا برقص سر سبز ابوده و به حچهنا حجهیده ایم ائے شعلہ در گداز خس و خار ما برقص ہم بر نوائے چغد طریق سماع گیر ہم در ہوا ائے جنبشِ بال ہما برقص در عشق انسباط بیایاں نه می رسد چوں گرد باد خاک شو و در ہوا برقص فرسوده رسم بائے عزیزاں فر و گزار در سور نوحه خوال و به بزم عزا برقص چوں حشم صالحان و ولائے منافقان در نفس خود مباش دلے برملا برقص از سوختن الم زشگفتن طرب مجوئے بے ہودہ درکنار سموم و صبا برقص غالب بدس نشاط كه • وابسة ، كه بر خویشتن به بال د به بند بلا برقص

(بحوں سایہ ، پل سیل پ ، باذوقِ بلا ناج جا اپنی نہ چھوڑ اور ایوں ہی خود سے جدا ناج کرتا ہے وفا کون بیاں پر جو کر ایوں ہی سرمست مے عمد دفا ناج کیا طی مسافت کا جنوں ، ذوقِ عمل مانگ رفتار کو بھول اور بہ عوفائے درا ناج ! ہم سبرہ تھے گلش میں بہت جھوم چکے ہیں اے شعلے ہمارے خس و فاشاک میں آ! ناچ!

کر ذوق سماع افذ نوابائے چغد سے جنبش میں پرو بال ہما کی بھی ذرا ناج !

نادال ! طرب عثق کا پایاں ہی نہیں ہے کر ترک عزیوں کی میں ، اور دکھا ناج کر ترک عزیوں کی میہ فرسودہ می رسمیں کر گریہ طرب گاہ میں ، ہنگام عزا ناج اصالح کا تبرا نہ منافق کا تولا ۔۔۔! بحودہ نہ کر نفس کو باذوق ابا ناج ! جلنے میں تڑپ دیکھ نہ کھلنے میں طرب ڈھونڈ مسموم فضا ہو کہ ہو ہخوش صبا ناج مسموم فضا ہو کہ ہو ہخوش صبا ناج ایک خود کو بلند اور بہ صد بند بلا ناج!) کر خود کو بلند اور بہ صد بند بلا ناج!)

مردر زمانہ کے ساتھ بہ حیثیت شاعر غالب کی شہرت مسلسل بڑھتی گئ ۔ انھوں نے اپنا پہلا اردو مجموعہ ، کلام ۱۸۲۱ء بین مرتب کیا تھا ۔ ۱۸۲۵ء بین دوستوں کی فرمائش پر فار سی کتوب نگاری کے عام اصول کے بارے ہیں " بیخ آ ہنگ " نام کا ایک عام فیم کتاب چہ تالیف کیا ۔ ۱۸۲۸ء بین انھوں نے " گل رعنا " کے نام سے اپنے اردد اور فارسی کلام کا ایک ملا جلا انتخاب مرتب کیا ۔ ان کا اردو دیوان پہلی بار ۱۸۲۱ء بین شائع ہوا اور فورا بی اس کے تمام نسخ فروخت ہوگئے ۔ ۱۸۲۰ء بین اس و دبارہ چھا پا گیا لیکن به ظاہرید ایڈیش مجی عام قارئین کی مانگ کو بورا کرنے سے برمی حد تک قاصر رہا ۔ آگے چل کر یعنی ۱۸۵۵ء بین غالب شکایت کرتے ہیں کہ انشر نے پہلے بی سے تمام نسخ کرتے ہیں کہ انشر نے پہلے بی سے تمام نسخ کرتے ہیں کہ انشر نے پہلے بی سے تمام نسخ کست فروشوں کو تھوک کے حساب سے فراہم کرنے کا وعدہ کر رکھا تھا ۔ ان کا فارسی کلام کلیات کی شکل ہیں ۱۸۵۵ء بین شائع ہوا ۔

ادتی تفوق نے غالب رپم مخصوص ذمہ داریاں بھی عاید کر رکھی تھس ۔ پنش کے مقدمے میں شرم ناک ناکامی اور شمس الدین خاں کے واقعے سے پیدا ہونے والی تلخی کے بعد یے ہم چشموں سے قطع تعلق کی خواہش چند روزہ بھی رسی ہوگی اور بالعموم بوری بھی مذہوئی ہوگی۔ ان کا کافی وقت دوسروں کے اصلاح کلام میں صرف ہوتا تھا ۔ یہ وہ بے معاوضہ کام نھا حبس کی ایک سربر آوردہ شاعر سے توقع رکھی جاتی تھی ۔ غالب کسی سے انکار یہ کرتے تھے اور ان کی شہرت میں اصافے کے ساتھ ان لوگوں کی تعداد بھی بڑھتی گئی جو اینے کلام کے بارے میں ان کی رائے جاننے کے آرزو مند تھے۔ اس کام کے تعلق سے ان کا رویہ سنجیدگ کا ت ادر دہ توقع رکھتے تھے کہ دوسرے اس کی قدر پہیانس کے ۔ ایک خط میں وہ اپنے نہایت ودگو شاگرد منشی مرکویال تفت کی نرمی سے سرزنش کرتے ہوئے انھیں اصلاحوں کے یہ عور طالعے کا مشورہ دیتے ہیں ۔ شعر کے وزن اور اس کی عبارت کو درست کرنے کے علاوہ وہ فصلی بدایتیں اور تو صنیحیں بھی شامل کرتے ۔ ان کی شقید ہمیشہ بے لاگ اور اکثر دو ٹوک وتی کیکن رداردی کی کھی مذہوتی ۔ تفتہ کے نام ایک طویل مکتوب میں وہ ان کے لکھے وئے ایک مصرعے پر تفصیل سے بحث کرتے ہیں لیکن یہ کھتے ہوئے گفتگو ختم کرتے ہیں کہ یے بھی کردیہ بے معنی می رہے گا۔ کہی کہی ان کا تبصرہ تباہ کن بھی ہوسکتا تھا۔ تفتہ کے نفن اشعار ہر تبصرہ کرتے ہوئے ، جن کے ساتھ ایسا لگتا ہے کہ وہ ان امور کے بارے میں ب سے زیادہ مراسلت کیا کرتے تھے ، وہ لکھتے ہیں ؛ " ان تمام اشعار میں کوئی سقم نہیں ہے ر کوئی دل چسپ بات بھی نہیں ہے۔ " خاص طور پر دل چسپ اعلیٰ درہے کی وہ ذہنی وسیع مشربی تھی جو صحیح محادرے کے استعمال میں ان کی رہ نمائی کرتی تھی ۔ ایک دفعہ جب ایک اگرد نے نام در شاعر حزیں کے ایک شعر کا بہ طور سند حوالہ دیتے ہوئے ایک مخصوص ماورے کے استعمال کو حق بہ جانب ثابت کرنے کی کوششش کی تو غالب کا جواب یہ تھا کہ زیں تو آدمی تھا ، یہ مطلع اگر جبرئیل کا ہو تو بھی اس کو سند نہ مانو اور اس کی پیروی نہ کرد ۔ " غالب ان تھک مکتوب نگار تھے اور انھیں لکھنے میں کافی وقت اور توجہ صرف تے وہ اسے ایک ادبی مشغلہ سمجیتے تھے۔ ان کے بے شمار خطوط کی زبان بے ساختہ ہے ، یے تفصیلات اور دل آویز ضمنی اقوال و نکات سے تجربور ، تصنّع اور رسمی انداز بیان سے

بڑی حد تک پاک ، بے بناوٹ اور بے تکلف سلسیں گفتگو۔ وہ اپنے ایک دوست کو لکھتے ہیں : " میں نے دہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالہ بنادیا ہے۔ ہزار کوس سے بہ زبانِ قلم باتیں کیا کرد اور بجریس وصال

کے مزے لیا کرد۔ "

خطوط کے مپینی میں دقت لگتا تھا لیکن اخبارات کا رواج شروع ہونے تک اور برای حد نک اس کے بعد بھی خبروں کی نشر و اشاعت کے ایک ذریعے کی حیثیت سے خطوط کی اجمیت برقرار رہی ۔ غالب کے لیے سارے شمالی ہند میں پھیلے ہوئے اپنے ہستیرے دوستوں کے ساتھ خط و کتابت جاری ر کھنا ایک اہم مشغلہ تھا ۔ خطوط کے پینچنے کا انتظار یا اپنے خدمت گار کلو کو خطوط ارسال کرنے کے لیے ڈاک خانے بھیجنا روز کا معمول تھا۔ ان کے خطوط کا ایک محموعہ ان کے صین حیات طبع ہوا ۔ ان کا رتجانِ طبع صرف شعر گوئی کی طرف نہیں تھا بلکہ وسیع تر مفہوم میں اے ادبی فضیلت کے سمجی لوازم پر دست گاہ سمجنا چاہیے۔ ا كثر دوسرے مصنفين اپني علمي كاوشول بر تقريظ يا پيش لفظ لكھنے كى ان سے فرمائش كرتے ـ وه ان پر کافی محنت کرتے ۔ ایک خط میں وہ تفتہ کو مطلع کرتے ہیں :

" دیباچه و تقریظ کا لکھنا ایسا آسان نہیں ہے کہ جبیبا تم کو دیوان کا لکھ لینا ۔ "

شعر گوئی کے لیے ان کا کوئی وقت مقرر نہیں تھا ، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اشعار وہ زیادہ تر رات دیر گئے اس دقت کہتے جب کچھ آسودہ خاطری نصیب ہوتی ۔ مشاعروں کا رواج عام تھا اور انھیں اس عہد کے ادبی جو سٹس و خرد سٹس کے اظہار کے ایک مسلمہ وسلے ک حیثیت حاصل تھی۔ محل شاہی کی طرف سے مابانہ کم از کم دد رسمی مشاعرے دیوان عام میں منعقد کیے جاتے لیکن امرا کے الوانوں میں اور بہت سی غیر رسمی شعری محفلیں صرور منعقد ہوتی رہی ہوں گی۔ ان مشاعردں اور ادبی محفلوں میں خاص قوت کشش کی حا مل غالب کی شخصیت تھی یان کی آواز بلند تھی اور وہ اسے کار گر طور پر استعمال کرتے تھے ۔ بہ حیثیت شاعر ان کی انتیازی حیثیت کے اعتراف کے طور پر ان کے کلام سنانے کی باری بالعموم بالکل س خرمیں ساتی تھی۔ بعض اوقات جب انتظار کی گھڑیاں ان پر بھاری گزر تیں ، بالنفورس جسبہ شاعری کا معیار او نجا منه بوتا اور اشعار آب دار مد ہوتے ، تو وہ عذر معذرت کر کے کچے دیر کی

رخصت حاصل کر لیتے ،شہر کی سیر کرتے ، تھوڑی سی پی لیتے ادر پھر محفل کو داپس لوٹے جو افق یر سپدی صبح کے نمودار ہونے تک جاری رہتی ۔ ان کے قریبی دوستوں میں منشق نبی بخش حقير ، مولوى فصل حق اور نواب مصطفى خال شيفته شامل تھے ، موخر الذكر سے قريبى دوستى غالب كى كلكتے سے والسيسى كے بعد شروع بوئى ۔ يہ سجى باكال شعراتھے اور ابل علم كملانے کا بورا بورا حق رکھتے تھے۔ غالب کے شاگردوں میں تفتہ اور علائی لیمی لوہارہ خاندان کے علاء الدين احمد خال ، شامل تھے ۔ ان كو اور بعض دوسروں كو ملاكر ايك ادبى طلقے كى حيثيت حاصل تھی اور یہ تقریباً روزانہ ملاقات یا مراسلت کے ذریعے ایک دوسرے سے ربط قائم رکھتے تھے۔ اسس طرح سے غالب کی روزیرہ کی زندگی آج کل کی کسی نام ور ادبی شخصیت کے نظام عمل سے مختلف نہیں تھی جس میں تصحیح کا کام ، شعرگوئی ، مضمون نگاری ، تنقیدی تبصروں اور دیباچوں کا لکھنا ، مباحث ، مذاکرات ، سیمیناروں اور شعر خوانی کی محفلوں میں شرکت ، ادبی مناقشوں کے متنازع فید مسائل براین بیش قیمت رائے کا اظهار ، ترتیب و تہذیب منن اور حلقه ، درس کی صدرات جیسے فرائض شامل رہتے ہیں ، فرق بس اتنا تھا کہ دنیائے ادب ہر چھائی ہوئی اس بے مثل ہمار کے زمانے میں ماحول کچھ اور بھی زیادہ زور و شور کا اور سخت گیر تھا۔ یہ مکمل ادبی تجربہ ، جس سے دہ شبانہ روز گزرتے تھے ، غالب کی زندگی کی بناوٹ کا ایک انتهائی اہم عنصرتھا ،جس کو ملحوظ خاطر رکھنا سبت ضروری ہے۔

دیلی کارلج کے قیام کے بعد ۱۸۲۲ء میں غالب کا نام فارسی کی مدرسی کے لیے تجویز کیا گیا۔

حکومت ہند کے سکریٹری طامس نے انھیں اس سلسلے میں باصابطہ ملاقات کے لیے بلایا۔ جب

غالب پاکلی سے اترب تو اس انتظار میں کھڑے رہے کہ صاحب سکریٹری ان کے استقبال کے لیے

لکلیں گے ۔ یہ شرفاکی تشریف آوری کے موقع پر تعظیم و تکریم کا مقررہ عمل درامد تھا ۔ طامس نے

ایسا نہیں کیا کیوں کہ اس کے خیال میں اس موقع پر دستور کی پیردی کا کوئی جواز نہیں تھا ، ہخر کار

غالب اس کے پاس نوکری کے ایک امیدوار کی حیثیت سے آئے تھے ۔ غالب کو یہ بہت ناگوار گزرا

بجسیے ان کی دکھتی دگ پکڑلی گئی ہو ۔ غالب نے طامس کو جواب دیا کہ " میر کاری ملازمت کا ارادہ

اس لیے کیا کہ اعزاز کچ زیادہ ہو ، نہ اس لیے کہ موجودہ اعزاز میں بھی فرق آئے ۔ " طامس نے کھا

کہ میں ان امور کا تعین کرنے والے صابطوں سے مجبور ہوں ۔ تب غالب نے اجازت چاہی اور

رخصت ہوئے۔ بے شک غالب کو ردیے پیے کی ضرورت تھی ، لیکن بعض مخصوص اقدار تھیں جن ہے وہ اور جن کی قربانی دینے تھیں جن سے وہ اور اپنی نظر میں اپنی شناخت برقرار رکھنا چاہتے تھے اور جن کی قربانی دینے کے علاوہ کسی کالج میں تخواہ پر ملازمت اس وقت تک ایک نیا تصور تھا ، جب کہ توقع کی جاتی تھی کہ ایک نام ور شاعر کی کفالت کا ذریعہ شاہی مر پرتی اور قدردان امراکو ہونا چاہیے۔ بہ برحال کالج کے باہر ادبی سرگرمی غالب کے لیے خاطر جمعی کا ایک ذریعہ بھی تھی اور کانی وقت کا بھی مطالبہ کرتی تھی ۔ کالج کی ملازمت میں خالم بحق رویعہ پیسے تھا ، لیکن ہماری سمجی خواہشیں تو پوری ہونے سے رہیں ۔

اس طرح زندگی برای صد تک پہلے ہی کی طرح بسر ہوتی رہی۔ گرمیوں میں وہ اپنے گھر کے صدر دروازے کی جیت پر واقع ایک تنگ و تاریک کو ٹھری میں دن گزار نے ۔ جاڈول میں وہ اس سے ملحق ایک بر آمدے میں بیٹھ کر دھوپ کھاتے ۔ شام میں تھوڑی ہی شراب، شطرنج اور چوسر ان کی معمول کی تفریح تھی اور آم ان کی ہمیشہ کی لت تھی ۔ ادبی مشاغل ان کو مصروف دکھتے ۔ تابل کی زندگی کے اتار چڑھاؤ کے اپنے اور اتنے ہی اہم تقاضے تھے ، یہ ان کے مسرت ، کا سرچنمہ بھی تھی لیکن شاید زیادہ تر رزج و ملال کا باعث ۔ روپ پیلے کی کمی داغی سکون میں ہمیشہ خلل انداز رہی اور صحت کے محاذ پر بھی بعض مسائل انجر رہے تھے ہو بیش تر جسانی ورزش کے فقدان " نیز تقریباً کلیت گوشت اور روٹی پر مشتمل خوارک " کا نتیجہ تھے ۔ اس رف آر سے آہستہ آہستہ سال گزرتے گئے یہاں تک کہ قاربازی کے الزام میں گرف آری کا وہ واقعہ پیش آیا جس نے انھیں بلا کر رکھ دیا ۔ اس کی مختصراً ذکر اوپر آچکا ہے گرف آری کا رہ سے تو ان کی انہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر ایک غائر نظر ڈالنا مناسب ہوگا ۔ لیکن اس واقعے کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر ایک غائر نظر ڈالنا مناسب ہوگا ۔ لیکن اس واقعے کی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اس پر ایک غائر نظر ڈالنا مناسب ہوگا ۔ اس کی مائی دشواریوں نے انھیں ایک غائر نظر ڈالنا مناسب ہوگا ۔ اس کی مائی دشواریوں نے انھیں ایک غائر نظر ڈالنا مناسب ہوگا ۔ اس کی ملکن دوروں نے انھیں ایک

حد تک ناعاقب اندیش بنادیا ہو لیکن بعص مصنفوں کی طرف سے ایسے ادعا کے باو جود ،ان کا گر جوارایوں کا اڈہ نہیں تھا۔ وہ چوسر دوستوں کے ساتھ کھیلتے تھے اور اسے وہ اخلاقی طور پر غلط نہیں تھے۔ اس زمانے میں انگریز عمدہ دار اس نئی اخلاقیات کے نقیب کی سیٹیت اختیار کر رہے تھے ، جس میں تبلیخ انجیل کا جوش تھا اور جو دیسیوں کو ان کی بری عادتوں سے تھی کارا دلانے کے لیے جاد کی علم بردار تھی اور کسی قسم کی رد رعابیت کی قائل یہ تھی ۔ یہ عمدہ دار

قمار بازی کو الیبی سماجی برائی سمجھتے تھے 🦟 کی بیخ کنی صروری تھی ۔ ۱۸۳۱ء میں غالب کو متنبہ کیا جاچکا تھا جب کہ ان کے گھریر 👺 ہا ہارا گیا تھا اور ان پر قمار بازی کے الزام میں سو رویے جرمانہ عاید کیا گیا تھا ۔ ۱۸۴۰ء میں کیا واقعہ در پیش آیا تھیک سے معلوم نہیں ۔ اپنے ا کی خط میں غالب ذکر کرتے ہیں کہ دہلی کا کوتوال فیض حسن خان ان کے خلاف تھا۔ ( حقیقت کی اس رمق کو به صورت دیگر یر لطف تجارتی اندی فلم " مرزا غالب " بین افسانه طرازی کے وافر اصافوں کے ساتھ کام میں لایا گیا ہے ) ۔ ایک بیان کے مطابق کوتوال نے ا پینے آدمیوں کو غالب کے گھر ہر تھیا یا مارنے کے لیے برقع بیش خواتین کے بھیں میں بھیجا۔ غالب رنگے باتھوں جوا کھیلتے ہوئے پکڑے گئے ۔ غالباً انھس اب بھی لقن تھا کہ معاملہ دبا دیا جائے گا : آخر تو وہ طبقہ ، امرا کے ایک ممتاز رکن تھے ،شہر کے مسلمہ سرکردہ شاعر تھے ، ان سے انگریز عہدہ دار ناداقف تھی نہیں تھے ۔ لیکن اس بار ان کی قسمت میں ایک شدید صدمه لکھا تھا۔ مجسٹریٹ رابرٹس دبلی میں حال ہی میں تعینات ہوا تھا اور غالب کے بس منظر ے واقف نہیں تھا ،نہ بی اس نے یہ سب معلوم کرنا ضروری سجھا ۔ بہ قول غالب وہ سبت زیادہ کوتوال کے دباؤ میں آگیا۔ غالب کو چھ میپنے کی قبد بامشقت ادر دو سو رویے جرمانے کی سزا بوئی اگر دو سور رویے جربان ادا نه کریں تو قبید بین اور اضافے کا حکم تھا ۔ مقرره جرمانے کے علاوہ اگر پیاس رویے زیادہ ادا کیے جائیں تو مشقت سے معافی مل سکتی تھی ٠ سنین ج نے ، جو غالب سے بہ خوبی واقف تھا ، فیصلے کی توشیق کردی۔

جسیا کہ توقع کی جاسکتی تھی اس فیصلے سے ایک ہنگامہ کھڑا ہوگیا۔ حکمِ سزاکی درشتی سے عوام میں خفگی کی لہر دوڑگئی۔ ایک معاصر اخبار نے احتجاج کیا کہ یہ بات عدل و انساف کے بالکل خلاف ہے کہ ایے باکمالِ رئیس کو جن کی عزت و حشمت کا دبد ہوگوں کے دلوں پر بیٹھا ہوا ہے ، معمولی جرم میں اتنی سزا دی جائے جس سے جان جانے کا قوی احتمال ہے ۔ مغل بادشاہ ببادر شاہ ظفر تیج میں پڑے اور انگریز حکام سے غالب کی دہائی کا مطالبہ کیا لیکن انگریزی سرکار پر اس کا کوئی اثر نہ ہوا۔ اعلیٰ حضرت کو مطلع کیا گیا کہ معالمہ زیر تحقیقات عدالت ہے۔ عدائتی کارروائی میں دخل اندازی مناسب نہ ہوگی۔

قیدییں وہ مشقت تعزیری سے مستشیٰ رہے ۔ انھیں اجازت تھی کہ گھرے بھیجا ہوا کھانا کھائیں ، اپنے ذاتی کیرے سپنیں اور ملنے آنے والوں سے ملاقات کریں مالیکن بیا گرمی کا موسم تھا اور انھوں نے تکلیف صرور اٹھائی ہوگی ۔ درحقیقت انھیں میاد اوری ہونے سے قبل غالبا سول سرجن ڈا کٹر راس کی رائے کی بنا پر رہا کیا گیا ۔ سارے معاملے کا اصل صدمہ پینچانے والا پہلو وہ ذلت تھی جو اس کی وجہ سے انھیں برداشت کرنی بڑی ۔ غالب کو ، جو ایک امیر زادے ، دانش ور ، رنج و الم اور مسرت و شادمانی کے تغموں کے خالق حساس شاعر تھے ،ایک معمولی مجرم کی طرح جیل میں ڈال دیا گیا تھا ۔ نئے حاکموں کی نظر میں ان کی حیثیت کے بارے میں اگر کسی کو کوئی خوش فہی تھی تو اب کلینة دور ہوگئی ہوگی ۔ ظلل الله فی الارض مغل بادشاہ کی بے بھی اور تناسب معکوس میں فرنگیوں کے اختیارات وصاحت کے ساتھ ہشکار ہوگئے ۔ موخر الذکر کی خوش نودی حاصل كرنے كى مساعى لاحاصل ثابت ہوئيں ۔ يه اكب نيا نظام اقدار تھا ، نئے سياسى نظام كے سارے قائم شدہ بے رحم میزان حق و باطل تھی ،جے آپ یا تو تسلیم کریں یا بھر مصیب اٹھائیں اور اس مصیب میں کوئی آپ کا ساتھ مجی نہیں دے گا۔ ذاتی سطح پر یہ غالب کے لیے انتائی حرت انگیز انکشاف تھا ۔ ان کے دہلی کے اکثر احباب میمال تک کہ قریبی اور عزیز ازجان رشتہ داردں نے بھی ان سے منھ موڑ لیا اور حکام کے منظور نظر بنے رہنے کی اپنی مساعی میں بڑی زود حسی سے کام لیا ۔ غالب کے نہایت قریبی دوست اور رشتہ دار ،لوبارو کے امین الدی خال نے اخبار میں یہ توضیح شائع کردا کے کہ غالب سے ان کی کوئی کی جدی رشتہ داری نہیں ہے ۱س تعلق باہمی کے داغ کو دور کرنے کی کوششش کی ۔ ان کے بھائی صنیاء الدین احمد خال کا رویہ بھی کچھ کم معاندایه نهیں تھا ۔

واحد اور قابلِ ذکر استشنائی حیثیت مصطفیٰ خال شیفت کی تھی۔ شیفت نے ہر ممکن کوسٹسٹ کی کہ غالب کی سزائے قید منسوخ کردی جائے۔ انھوں نے مقدمے اور مرافعے کے افراجات برداشت کے اور جب کام یابی نہ ملی تو غالبا انھی نے جربانہ ادا کیا ۔ غالب کے زبانہ اسیری میں وہ ان سے تقریباً روزانہ ملاقات کرتے تھے۔ دوسروں کے رویے کے بالکل برعکس ان کے اس من سلوک کی وجہ سے غالب تا عمر شیفتہ کے مرہونِ منت رہے۔ جیل برعکس ان کے اس من سلوک کی وجہ سے غالب تا عمر شیفتہ کے مرہونِ منت رہے۔ جیل میں لکھی گئ اپنی مشہور جسیہ نظم میں غالب شکلِ انسان میں انھیں خدائے تعالیٰ کی رحمت میں سلمی گئ اپنی مشہور جسیہ نظم میں غالب شکلِ انسان میں انھیں خدائے تعالیٰ کی رحمت

مجسم قرار دیتے ہوئے انھیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں ۔ غالب پاد اٹھتے ہیں کہ جس کا شیفتہ جیسا دوست ہو اسس کو تو مرفے کا بھی نم نہ ہونا چاہیے ۔ اس نظم میں دوسرے احباب کی " وفاداری " کے بارے میں تلخی اور شدید طنز سے بھر پور بند بھی ہیں ۔ غالب کھتے ہیں کہ ان کے برتاؤ نے قید خانے کو آزاد دنیا سے تحمیل بہتر جگہ کی حیثیت دے دی تھی ۔ ببائی کے بعد غالب کی ذہنی کیفیت شدید دل شکستگی کی تھی ۔ اسی معاشرے کو واپس لوٹنے کا خیال ، حبس نے آڑے وقت ، جب انھیں سمارے اور دلاسے کی ضرورت تھی ، ان سے طوطا چشمی کی تھی ، ان کے لیے کوئی کششش نہیں رکھتا تھا ۔ ہوسکتا ہے کہ انھوں نے یہ مشہور اشعار جن میں سمارج کی بے رحمی کی تصویر الفاظ میں تھینی گئی ہے ، اسی ناسے بیل کھے ہوں :

رہیے اب الیسی جگہ چل کر جہال کوئی نہ ہو
ہم سخن کوئی نہ ہو
ہم سخن کوئی نہ ہو
ہے در و دیوار سا اک گھر بنایا چاہیے
کوئی ہم سایہ نہ ہو اور پاس بال کوئی نہ ہو
بڑھیے گر ہمار تو کوئی نہ ہو تیمار دار
اور اگر مرجائے تو نوحہ خوال کوئی نہ ہو

غالب کے ایک فارس خطیں ، جے حالی نے نقل کیا ہے ، ہمیں ایسے ہی خیالات کی آواز بازگشت سنائی دیتی ہے ۔ " میری آرزو ہے کہ اب دنیا میں نه رہوں اور اگر رہوں ، تو ہندستان میں نه رہوں ۔ مصر ہے ، ایران ہے ، بغداد ہے ۔ یہ بھی جانے دو ، خود کعبہ آزادوں کی جانے پناہ اور آستانہ ، رحمتہ اللعالمین دل وادوں کی تکیہ گاہ ہے ۔ دیکھیے وہ وقت کب آئے گا کہ درباندگی کی قید ہے ، جو اس گزری ہوئی قید ہے زیادہ جاں فرسا ہے ، نجات پاؤں اور بغیر اس کے کہ کوئی مزلِ مقصود قرار دوں ، مربہ صحرا شکل جاؤں ۔ "

مزائے قید کی وجہ کے ان کے گھریلو انتظابات یقیناً درہم برہم ہوگئے ہوں گے۔ اس پر یہ امرِ واقعہ دلالت کرتا ہے کہ رہائی کے بعد وہ اپنے پرانے گھر کو واپس نہیں لوٹے بلکہ بہادر شاہ ظفر کے پیر و مرشد نصیرالدین کالے میاں صاحب عرف کالے شاہ کے مکان کو منتقل ہوئے حباں شاہ صاحب نے غالب اور ان کے کنبے کو رہنے کا ٹھکانہ دیا تھا ۔ یہ میاں کالے صاحب کے بہادر شاہ کے ساتھ تعلقات می تھے جن کی بد دولت غالب پہلی بار مغل در بار میں باصابطہ باریاب ہوئے۔ بادشاہ کے معالج صحیم احسن اللہ خال نے بھی ، جو غالب کے قر بی دوست تھے <sup>،</sup> صنرور ان کی سفارش کی ہوگی ۔ واقعہ ، اسیری سے غالب کی شهرت بہ حیثیت شاعر متناثر نہیں ہوئی تھی آ یہ ہرجال بیش تر عوام کی نظر میں وان کے سنگ دلانہ بر تاؤ کے باوجود ،غالب مجرم کنجی نہیں تھے ۔ فرنگی سر کار حاکم تھی اور اس کے من کی موج کے آگے تو سب بے بس تھے۔ جب غالب رہا ہوگئے تو ستیرے ایسے تھے جھوں نے ہمت مجٹا کراپنی دریردہ ہم در دی کا اظہار کیا ۔ بادث ہ نے سزائے قید کی منسوخی کے لیے باصابطہ انگریزوں سے ربط قائم کیا تھا ۔ یہ نام ور شاعر اور امیر زادہ غالب کے نتیں ان کا فرض تھا ۔ لیکن ذاتی سطح پر غالب کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ خوش گوار نہیں تھے۔ بہادر شاہ ۱۸۳۰ء میں تخت نشنین ہوئے ،لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں ، وہ اپنے باپ اکبرشاہ ثانی کے منظور نظر نہیں تھے۔ اکبرشاہ ثانی تو آخر تک انگریزوں سے چھوٹے بیٹے شد زادہ سلیم کو بہ حیثیت ولی عمد تسلیم کرنے کی استدعا کرتے رہے تھے ۔ غالب نے اکبر شاہ ثانی کی شان میں ایک قصیدہ لکھا تھا ،جس میں انھوں نے کچیے زیادہ ہی خوش بیانی سے شہ زادہ سلیم کی خوبیوں کی بھی مدح سرائی کی تھی ۔ جب بہادر شاہ تخت نشن ہوئے تو انھوں نے اپنے حریف کے تعلق سے غالب کی طرف داری کو فراموش نہیں کیا۔ " اس داغ کو دور کرنے کے لیے غالب کو تیرہ سال اور پندرہ مدحیہ قصیرے در کار ہوئے ۔ " آخر کار ۱۸۵۰ء میں بادشاہ نے ان کو تج الدولہ ۱ دبرالملک ۱ نظام جنگ کے خطابات مرحمت کیے اور سالانہ جو سو روپے تنخواه رپه خاندان تيموريه کې تاريخ لکھنے رپه مامور کيا ۔

ان واقعات سے جذباتی طور پر غالب کو بحال ہونے میں مدد ملی ۔ سماج میں ان کی حیثیت کو بڑھاوا ملا وہ بھی عین اس وقت جب کہ اس کی سخت صرورت تھی ۔ لیکن ابتدائی احساس کام رانی کا جوش جلد ہی ٹھنڈا بڑگیا ۔ تاریخ نولیسی تحقیقی ریاصت کا تقاصہ کرتی تھی اور الیا لگتا ہے کہ دہ جلد ہی اس سے تھک گئے اور اگر وہ اس پر قائم رہے تو صرف تخواہ کی خاطر ۔ پہلے جچے مہینوں یعنی جولائی سے دسمبر ۱۸۵۰ء تک وہ بابر سے آگے نہیں بڑھ پائے ۔

طے یہ ہوا تھا کہ انھیں تنخواہ سشٹ ماہی ملا کرے گی ۔ غالب ، جن کے پاس ذر

نقد ن ہمیشہ کمی رہتی تھی ، ماہانہ تخواہ کو ترجیح دیتے تھے اور شروع میں انھوں نے طے کیا کہ اگر الیما نہیں ہوتا تو وہ سارے منصوبے ہی سے بیچھا چھڑا لیم گے ۔ اپنے مخصوص بے مثل انداز میں انھوں نے بہادر شاہ کو راست مخاطب کرتے ہوئے ایک نظم لکھی جس میں مابانہ تتخواہ کی ادائگی کا سوال اٹھایا :

میری تخواہ جو مقرر ہے اس کے ملنے کا ہے عجب بہجار

دسم ہے مردے کی جی ابی ایک خلق کا ہے اسی جلن پر مدار

مجھ کو دیکھو تو ہوں بہ قبیہ حیات اور چی ماہی ہو سال میں دو بار

بس کہ لیتا ہوں ہر مینیے قرض اور رہتی ہے سود کی تکرار

میری تخواہ میں تہائی کا ہوگیا ہے شریک ساہو کار

میری تخواہ کیجے ماہ بہ ماہ تا نہ ہو مجھ کو زندگی دشوار

دہ ماہانے تخواہ لینے میں تو کام یاب ہوئے این اپنے تاریخی بیانیے کو ہمالیوں ہے آگے

لے جانے میں انھیں کام یابی نصیب نہ ہوئی ۔ ۱۵۸۱ء تک ان کا رد محمل کھیں زیادہ دو

کے جالے میں اسمیں کام یابی تصبیب نہ ہوئی۔ ۱۸۵۱ء تک ان کا ردِ ممل سمیں زیادہ دو نوگ ہوچکا تھا اور دہ اس فرضِ منصبی کو ایک دردِ سر سمجھنے لگے تھے۔ منصوبہ اپن طب می موت بی مرگیا۔ دربار کو اس میں دل چسپی باقی نہ رہی اور غالب نے اس کی تجدید کی کوشش بھی نہیں کی۔ جو کچھ وہ لکھ چکے تھے بالآخر ۱۸۵۳ء میں "مهرتیم روز" کے عنوان

سے شائع ہوا ۔ اس سارے کاروبار کا واحد اہم نتیجہ یہ لکلا کہ غالب خاصے طویل عرصے تک برُ تکلف فاری عبارت لکھتے تھک کر ، بیس سال سے بھی زیادہ لیے وقفے کے بعد ،

اردو کی طرف لوٹے اور اسے اپنے مکا یب میں اظہارِ خیال کا ذریعہ بنایا۔

کار مفوضہ کی نوعیت دربار سے غالب کے سرد مہرانہ تعلقات کی واحد وجہ سیں تھی ۔ غالب کی نظر میں استاد شہ کی حیثیت سے شخ مجمد ابراہیم ذوق کا انتخاب ظفر کی ادبی سوچہ بوجہ کا ثبوت ہرگز سیں تھا ۔ غالب شہر کے مسلمہ سرکردہ شاعر تھے جب کہ ذوق سرکاری سرخیلِ شعرا تھے ۔ ان کی کبیدگی اور مخالفت سمجھ میں آنے والی بات ہے ۔ کھا جاتا ہے کہ ایک دن غالب ایک سرائے میں بیٹے ہوئے تھے کہ انھوں نے ذوق کو سامنے گئی میں محل شای کو جاتے ہوئے دکھیا ۔ جب وہ قریب سے گزرے تو غالب نے بہ آواز

بلند رائے زنی کی :

" بنا ہے شہ کا مصاحب ، مجرے ہے اترا تا۔ "

طعنہ ست شدید تھا اور جسیا کہ توقع رکھی جاسکتی ہے ذوق نے بادشاہ سے شکایت کی ۔

غالب ابھی سرائے بی میں تھے کہ شابی آب دار اس پیغام کے ساتھ آیا کہ اعلیٰ حضرت کا

حکم ہے کہ مرزا نوشہ فورا ملاحظے میں پیش ہوں ۔ معقول توضیح ضروری تھی کیوں کہ حملہ

استاد شہ پر تھا اور صاف انکار لاحاصل تھا ۔ لال قلعے کو جاتے ہوئے غالب نے حسب ذیل

اشعار موزوں کیے ، جن میں برای باریک سے بادشاہ کو بے جا طرف داری پر ملامت بھی گی گئ

ہے اور جو ساتھ بی ساتھ ذوق سے مخاطب ہو کر کھے گئے آبانت آمیز فقرے کے سیاق و

سباق کو کلمتہ بدل بھی دیتے ہیں :

براک بات په کخت بوتم که "توکیا ہے ؟ "

محصیں کو که یہ انداز گفتگو کیا ہے ؟

طلا ہے جب جال دل بھی جل گیا ہوگا

کر بیتے ہو جو اب راکھ جشجو کیا ہے ؟

یہ رشک ہے کہ وہ بوتا ہے ہم سخن تم سے

دگر نہ خوف بد آموزی عدد کیا ہے ؟

دگر نہ خوف بد آموزی عدد کیا ہے ؟

ری نہ طاقت گفتار ، اور اگر ہو بھی تو کسی امید پہ کھے کہ آرزو کیا ہے ؟ بنا ہے شہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا وگر نہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے ؟

بدلے ہوئے سیاق و سباق میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس پر اعلیٰ حضرت ناراض ہوتے ۔ لیکن حقیقت واقعہ سے بادشاہ بھی واقف تھے اور سارا شہر بھی ۔ ایک اور بھی سنگین واقعہ دسمبر ۱۸۵۱ء میں پیش آیا ۔ اس کا سبب تھا مبادر شاہ ظفر کے بیٹے شہ زادہ ہواں بخت کی شادی ۔ جواں بخت کی ماں زینت محل مبادر شاہ ظفر کی چیتی بیوی تھیں اور بادشاہ پر

ان کا بڑا اثر تھا۔ ان کی تحریک پر بہادر شاہ کوسٹسش کررہے تھے کہ انگریز جواں بخت کو دلی عمد تسلیم کرلیں ، حالال کہ دہ اور شد زادوں سے عمر میں بست چھوٹے تھے ۔ چنال چہ تعجب کی بات نہیں کہ جوال بخت کی شادی کے انتظامات بڑی دیدہ ریزی سے کیے جارہے تھے اور شہر میں اس کی دجہ سے بڑا جوش و خروش تھا ۔ زینت محل نے غالب سے اس موقع پر سہرا اور شہر میں اس کی دجہ سے بڑا جوش و خروش تھا ۔ زینت محل نے غالب سے اس موقع پر سہرا کھنے کی فرمائش کی ۔ غالب نے فرمائش کی فورا تعمیل کی اور سہرا ردایتی انداز میں کھا ، بہ جزُ محری شعر کے ، جو ذوق سے ان کی اس رقابت کے سیاق و سباق میں ، جس سے سب واف تھے ، عمدا اشتعال انگیز تھا :

ہم مسخن فہم ہیں ، غالب کے طرف دار نہیں دیکھیں ، اس سمرے سے کہ دے کوئی بہتر سمرا

بادشاہ کو اپنے استاد کی یہ ابانت ناگوار گزری ۔ انھوں نے ذوق سے مبارزت قبول کرنے ادر ترکی ہو ترکی ہوں ، ترکی ہواب لکھنے کو کھا ۔ تب ذوق نے بھی ایک سرا لکھا جس کے ہمری شعر میں ، غالب ہی کے انداز میں ، شعر گوئی کا دعویٰ کرنے والوں کو للکارا کہ اگر صلاحیت ہو تو اس سرے نے برابر لکھ کر دکھائیں ۔

دوس کے سسم کو محل شاہی کے پیشہ در مغنیوں نے بڑی شسم ت دی اور دوس کے دوسرے دن اسے مقامی اخباروں میں شائع بھی کیا گیا ۔ شروع میں غالب نے سوچا کہ ان کے متنازع فیہ شعر کاصرف ذوق نے برا مانا ہے ۔ گو کہ نجی طور پر وہ یہ ماننے کو تیار تھے کہ شائر قصرف شاعرانہ کی صدود سے انھوں نے تھوڑا بست تجاوز کیا ہو ،ان کا ابتدائی رد معمل ذوق کے بوابی حملے کو نظر انداز کرنے کا تھا ۔ لیکن اس خاصی شہرت سے جو اس سمرے کو دی جاری تھی عالب نے اندازہ لگا لیا کہ بات خود بادشاہ کو ناگوار گزری تھی ۔ تب انھوں نے بادشاہ کے حضور میں اپنی مشہور معدرت پیش کی :

منظور ہے گزادشسِ انوالِ واقعی اپنا بیانِ حسنِ طبیعت نہیں مجھے سو پشت سے ہے پیشہ ، آبا سپ گری کچھ شاعری ذریعہ ، عزت نہیں مجھے

آذاده رو بول اور مرا مسلک سبے صلح کل برگز کبھی کسی سے عدادت نہیں کچیے کیا کم ہے یہ شرف کہ ظفر کا غلام ہوں ؟ مانا که جاه و منصب و ثروت نهیں مجھے استاد شہ سے ، ہو مجھے ہے خاش کا خیال یہ تاب ، یہ مجال ، یہ طاقت نہیں مجھے میں کون اور ریخنہ ؛ باں اس سے مدعا جز انسباط خاطر حضرت نهيس مجهي مقطع میں آرٹی ہے ، مخن گسترانہ بات مقصود اس سے قطع محبت نہیں مجھے ردئے سخن کسی کی طرف ہو تو روسیاہ سودا نهيل ، جنول نهيل ، وحشت نهيل مجي قست بری سی په طبیعت بری نهیں ہے شکر کی جگہ کہ شکایت نہیں مجھے صادق ہوں اینے قول میں غالب خدا گواہ کتا ہوں چ ، کہ جھوٹ کی عادت نہیں مجھے

اس سارے واقعے کا اگلے کئی دنوں تک ہر طرف چرچا دبا۔ معذرت نامے میں مسکینی اور فروتی کے مبالغہ آمیز اقراد کے ذریعے بہ ظاہر غالب معافی کے خواست گار تھے۔ لیکن اس کے ذو معنی اور چھتے ہوئے استزائیہ فقروں کے وسیلے سے وہ مبارز طلبانہ اعلان کردہ تھے کہ جب عہد گزشتہ کے نام ور فرمال رداؤں کی زبان فارسی میرا تمغہ ، انتیاز سے توریختہ میں کہ جب عہد گزشتہ کے نام ور فرمال رداؤں کی زبان فارسی میرا تمغہ ، انتیاز سے توریختہ میں کوئی میرا مقابلہ کری نہیں سکتا اور ہرکیف میری ذاتی وقعت کا انحصار تو میری عالی نسبی پر کوئی میرا مقابلہ کری نہیں سکتا اور ہرکیف میری ذاتی وقعت کا انحصار تو میری عالی نسبی پر دور تھا ہے نہ کہ شعر گوئی ہے ادعا کہ میں چھے کہتا ہوں ایک عمومی بیان تھا لیکن یہ سب پر ظاہر تھا کہ اس کے ذریعے وہ بانب ہونے ہر زور دے کہ اس کے ذریعے وہ سرے میں اپنی ابتدائی لن ترانی کے حق بہ جانب ہونے ہر زور دے

رہے ہیں! لفظوں کے اس دل چسپ کھیل سے بادشاہ کی خفکی دور ہوئی ہو یا نہ ہو اس سے دہ محظوظ تو مضرور ہوئے ہوں گے ۔ دہلی والوں کے لیے جو ادبی نوک جھونک کا تماشا بڑے شوق سے دیکھنے کے عادی تھے یہ بلاشہ نہایت عمدہ سامانِ تفریح تھا ۔

ذدق کا ۱۸۵۳ء میں انتقال ہوا ۔ ان کی جگہ غالب استادِ شہ مقرر ہوئے ۔ بادشاہ خود ا کیب ممتاز شاعر تھے ۔ ذوق کی طرف اپنے میلانِ خاطر کے باوجود وہ بہ حیثیت شاعر غالب کی ا صلی قدر و قیمت سے نا واقف نہیں تھے ۔ انسویں صدی عیسوی کے نصف اول کی شاعری کی بہار کے تین سر کردہ شاعر غالب · ذوق اور مومن تھے ۔ مومن کا ۱۸۵۱ء میں انتقال ہوچکا تھا۔ تین سال بعد ذوق کے انتقال پر غالب کا انتخاب ناگزیر تھا۔ قرین تعیاس ہے کہ یہ تقرر شایدی ان کے جذبات میں ضرورت سے زیادہ جوش و خروش کا باعث رہا ہوگا۔ ان کی قدر شناہی حد سے زیادہ دیر میں کی گئی تھی۔ اس وقت خالب ستادن سال کے تھے اور اب بھی انھیں ملک الشعرا کے اس رسمی خطاب سے نہیں نوازا گیا تھا جو ذوق کو حاصل تھا ۔ بادشاہ کی مالی حالت الیبی تھی کہ مادی فائدے کی امید موہوم ہی تھی ۔ تقررِ تنخواہ میں کسی اصافے سے مربوط نہیں تھا۔ زیادہ اہم بات یہ ہے کہ غالب اس بات کو دراصل نہ بھول سکتے تھے اور نه می معاف کرسکتے تھے کہ ظفر نے ابتداء استاد شہ کی خدمت پر ذوق کا انتخاب کیا تھا۔ اس سے یہ صرف اس خدمت کی قدر و قیمت میں تحجی آئی بلکہ ، غالب کی نظر میں ، بادشاہ کی ادبی صلاحتین پر بھی حرف آیا ۔ ان کی یہ بد گمانی کھی دور نہ ہوسکی کہ ہمادر شاہ بہ حیثیت شاعر غالب کی قدر شناسی کی اہلیت نہیں رکھتے ۔

الیا لگتا ہے کہ بادشاہ کے کلام پر اصلاح کے کام سے وہ فکر پر زیادہ زور ڈالے بغیر اس مرسری طور پر نبٹ لیتے تھے اس سے اس احساس کی آئینہ داری ہوتی تھی کہ اس کلام پر بس اتنے ہی غور و فکر کی ضرورت ہے ۔ ایک چشم دید گواہ نے ایک دفعہ دیکھا کہ انھوں نے دیوانِ عام میں بیٹھ بیٹھ اور بات چیت کرتے ہوئے ظفر کے اشعاد کے ایک پلندے پر کچ ہی منٹول میں اصلاح کردی ۔ اصلاح ہو چکی تو انھوں نے پرچے چوب دار کے حوالے کے کہ بادشاہ تک بہنچادے اور کام سے سبک ددشی پر بڑے اطمینان کا اظہار کیا ۔

اشارہ واضح ہے ۱ اصلاحِ کلام کا کام وہ یہ صرف سرسری طور پر بلکہ بادل ناخواستہ

کیا کرتے تھے۔ تاہم بہ حیثیت استاد شد بعض فرائض منصبی سے وہ پہلو تھی نہیں کرسکتے تھے۔ ان بیں مختلف تقاریب، مثلا عمدین، کے موقع پر یا دوسرے مواقع پر جب بادشاہ کی الیہی منشا ہو مدحیہ قصائد کا پیش کرنا بھی شاہل تھا ۔ غالب کے لیے یہ فرائض ناگوار سے ناگوار تر ہوتے جارہے تھے۔ ہما، بین عمد کے موقع پر نہ قصیدہ لکھا، نہ قطعہ اور نہ بی رباعی بلکہ دو تین اشعاد فی البدیہ موزوں کر کے سنادیے، جن کی انھوں نے اپنے پاس نقل بھی نہیں رکھی ۔ اگلی عمد پر ٹال مٹول کی الیہی بی کوسشش پر حکیم احن اللہ فال نے سخت نہیں رکھی ۔ اگلی عمد پر ٹال مٹول کی الیہی بی کوسشش پر حکیم احن اللہ فال نے سخت اعتراض کیا اور باقاعدہ قصیدے پر اصراد کیا ۔ غالب کو محض یہ جر اور دستور کی لاحاصل پابندی بی ناگوار نہیں گرزتی تھی ۔ گو کہ جب انھیں اپنی روش خاص پر چلنے کی ضرورت نہ بوتی وہ فکر پر زیادہ زور ڈالے بغیر بھی شعر لکھ سکتے تھے ، اس وقت تک ان کے لیے سخیدہ شعر گوئی کا کام حد سے زیادہ کاوش کا متقاضی ہوگیا تھا کیوں کہ ان کی افتاد طبع اور تربیت شعر گوئی کا کام حد سے زیادہ کاوش کا مام دو بڑی جاں کا بی سے سرانجام دیتے تھے۔ وہ اس کا ذکر شاید تھی کہ اپنی طرز خاص میں لکھنے کا کام وہ بڑی جاں کا بی سے سرانجام دیتے تھے۔ وہ اس کا ذکر شاید می کہ اپنی طرز خاص میں لکھنے کا کام وہ بڑی جاں کا بی سے سرانجام دیتے تھے۔ وہ اس کا ذکر شاید میں اس کا دی بے ایک خط میں کرتے ہیں :

" میں شاعرِ سخن شنج اب نہیں رہا ، صرف سخن فہم رہ گیا ہوں ، بوڑ سے سلوان کی طرح ہی بتانے کی گون ہوں ۔ بناوٹ نہ سمجھنا ، شعر کھنا مجھ سے بالکل چھوٹ گیا ۔ اپنا کلام دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کر کھا تھا ۔ "

بادشاہ کو ان کی درباد میں تقربیا ردزانہ حاضری درکار تھی ۔ اپنے متعدد خطوط میں غالب ذکر کرتے ہیں کہ صبح نو بجے تک دہ قلعہ کے لیے ردانہ ہوجاتے ہیں ۔ جباں پناہ کے من کی موج اس کی متقاضی ہوتی تو یہ نظام الاوقات خاصہ کڑا بھی ہوسکتا تھا ۔ ایسے بھی دور آتے جب سادر شاہ دربار ردزانہ منعقد کرتے ۔ اس کامطلب یہ تھا کہ غالب قلعے کے لیے صبح آٹھ اور نو بجے کے درمیان روانہ ہوتے ، دو بہر کو بہ عجلت کھانا کھانے کے لیے گھر واپس لوشتے ، فار نو بجے کے درمیان روانہ ہوتے ، دو بہر کو بہ عجلت کھانا کھانے کے لیے گھر واپس لوشتے ، فار پانچ گھڑی دم لیتے ، اور اکر شام کو بھر دربار میں حاضر ہوجاتے ۔ بادشاہ کی خواہش ہر حال میں فاجب التعمیل ہوتی ۔ مثال کے طور پر سارے دن کے دربار کے بعد دہ غالب کو شام میں پتنگ بازی میں اپنے ساتھ شائل ہونے کی دعوت دیتے ( یہ اس زمانے میں امرا کا پہند میرہ فرصت کا

مشغلہ تھا ) انکار ممکن نہ ہوتا ۔ غالب جنھوں نے کبھی باصابطہ ملازمت نہیں کی تھی اس رفبار کے دستور العمل کے عادی نہیں تھے اور اپنے دوستوں سے شکاتیا کہتے کہ رات کو مزددردل کی طرح تھک کر بڑرہتا ہوں ۔ یہ شعر شاید انھوں نے اسی زمانے میں لکھا ہے :

غالب ! وظیفه نوار ہو ، دو شاہ کو دعا وہ دن گئے کہ کھتے تھے « نوکر نہیں ہوں میں "

سیکن اس ملازمت میں کھے الیمی خوبیاں بھی تھیں جن سے اس کے عیوب کی تلافی ہوجاتی تھی۔ دراصل تعلقات باہمی کے اطمینان بخش نہ ہونے کے باو بود ذاتی سطح پر بادشاہ اور غالب دونوں اکثر بے تحکلفانہ دل لگی سے لطف اندوز ہوا کرتے ۔ اپنے استاد کی شہرت ، ان کی عمر اور بہ حیثیت امیرزادہ ان کے رہتے کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے بادشاہ ان کے شخصی بر تاؤ اور فراکفنِ منصبی کی بجا آوری میں کافی رعابیت سے کام لیتے تھے ۔ غالب اس سے واقف تھ ، فراکفنِ منصبی کی بجا آوری میں کافی رعابیت سے کام لیتے تھے ۔ غالب اس سے واقف تھ ، لیکن حد سے زیادہ بے تکلف بننے کے لیے صورت حال کا غلط استعمال نہیں کرتے تھے ۔ ان کے باہمی عمل میں اعتمال ، لطافت ، احترام ، نوش طب می اور شائسگی کا وہ صحیح امتراج تھا جے اس عہد کی تہذبی نوش سلنگی کی بہترین علامت کی حیثیت حاصل تھی ۔ ایک موقع پر جب بادشاہ در بار میں موجود تھے گفتگو اذمنہ ، وسطیٰ کے درویش حضرت نظام الدین اولیا \* اور فارسی گو شاعرامیر خسرؤ کے قربی تعلقات کے بارے میں چڑگئ ۔ غالب نے ، جو اپنے ذہن کی چتی اور فی شاعرامیر خسرؤ کے قربی تعلقات کے بارے میں چڑگئ ۔ غالب نے ، جو اپنے ذہن کی چتی اور فی البیار میں شعر گوئی کے لیے مشہور تھے فورا حسب ذیل شعر موزوں کر کے سنایا :

لے دو مرشدوں کو قدرتِ حق سے ہیں دو طالب نطام الدین کو خسرو ، سراج الدین کو غالب

سراج الدین بادشاہ کا اصلی نام تھا ، انھوں نے تخت نشین کے بعد ہی اسے بہادر شاہ میں تبدیل کیا ۔ وہ اپنے استاد کی جولانی طبع کے اس بے ساخت مظاہرے سے بقینا بہت محظوظ ہوئے ہوں گیا ۔ دراصل میں وہ مشترکہ حسِّ مزاح تھی جس کی بد دولت وہ ان شنازع فیہ امور کے تعلق سے بھی جن کے بارے میں ان کے خیالات بنیادی طور پر مختلف تھے مرور زمانہ کے ساتھ رواداری اور ہم مہنگی کا موقف اختیار کر پائے ۔ بادشاہ ایک دین دار مسلمان تھے ، بیخ وقت نماز کے پابند تھے اور روزوں کا بڑا اہتمام کرتے تھے ۔ غالب ندہبی رسوم پرستی

سے بے زارتھے اور ماہ رمصنان کے روزے کھی نہیں رکھتے تھے۔ ماہ رمصنان کے اختتام پُر ایک دفعہ بادشاہ نے غالب سے دریافت کیا کہ تم نے کتنے روزے رکھے ۔ بغیر کی جھجک کے اور متین چپرہ بنا کے غالب نے جواب دیا : " پیر و مرشد ایک نہیں رکھا " ۔ اس کا مفہوم یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ان کا بس ایک روزہ چھوٹا اور یہ بھی ہوسکتا تھا کہ ایک روزہ بھی نہیں رکھا ۔ بادشاہ جانتے تھے آخر الذکر بات صحیح تھی ۔ لیکن وہ مسکرائے اور معاملے کو نظر انداز کیا ۔ اس رنگ میں غالب نے ایک دفعہ ظفر کو حسب ذیل اشعار بڑھ کر سنائے :

افطار صوم کی کچ اگر دست گاہ ہو اسس شخص کو ضرور ہے روزہ رکھا کرے جس پاس روزہ کھول کے کھانے کو کچھ نہ ہو روزہ اگر نہ کھائے تو ناچار کیا کرے

یہ امرِ داقعہ کہ غالب بادشاہ سے ان الفاظ میں مخاطب ہوسکتے تھے وہ بھی اسس موضوع پر جس کے بارے میں بادشاہ کے خیالات عقیدہ پرستانہ تھے ظفر کی رواداری کا بھی ہست بڑا ثبوت ہے اور اس خوش گوار خصوصی تعلق کا بھی جو بادشاہ اور استادِ شہ کے درمیان اب قائم تھا۔

دنیوی حیثیت سے ۱۸۵۳ و لینی دہ سال جب دہ استاد شد بنے غالب کا بهترین دور تھا۔ اس سے پیشتر اسی سال بادشاہ کے فرزند اور ولی عہد مرزاً فخر الدین المتخلص به رمز بھی ان کی شاگردی میں آچکے تھے جہال غالب کی سالانہ تخواہ چار سورو پے مقرر ہوئی تھی ۔ مرزا فخرالدین کی شادی نواب شمس الدین کی ہیوہ سے ہوئی تھی ۔ اس امر واقعہ کے پیش نظر کہ غالب کے بارسے میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ انھوں نے شمس الدین کو مجرم قرار دینے میں انگریزوں کی مدد کی تھی ، یہ امر واقعہ کہ مرزا فحر الدین نے غالب کو اپنا استاد مقرر کیا نوجوان شہ زاد سے کی عالی ظرفی پر بھی دال ہے اور شہر کے مانے ہوئے سرکردہ شاعر کی حیثیت سے غالب کی شہرت پر بھی ۔ کم و بیش اسی زمانے میں اور ھ کے فرماں روا نواب واجد علی شاہ پر اثر انداز ہونے کی غالب کی متواتر مستاحی بھی بار آور ہوئیں ۔ واجد علی شاہ نے ان کے لیے ازداہ عنی سالانہ تنخواہ پانچ سورو ہے مقرر کی ۔ غالب کے میاب کا بیاب کی متواتر مستاحی بھی بار آور ہوئیں ۔ واجد علی شاہ نے ان کے لیے ازداہ عنایت سالانہ تنخواہ پانچ سورو ہے مقرر کی ۔ غالب کے لیے ، جن کی مالی حالت بمیشہ ستبم بی ،

آمدنی ہیں یہ اضافہ نہایت خوش آسد تھا۔ لیکن یہ خوش گوار صورت حال بالکل ہی عارضی ثابت ہوئی ، جیسے طویل اور ناقا بل تغیر زوال سے قبل پہاڑی چوٹی پر روشنی کی کرنیں دم بھر کے لیے روشنی بکھیر دیں۔ اس وقت تک غالب بوڑھے ہوچکے تھے اور ان کی صحت تیزی سے بگڑ رہی تھی ۔ دبلی کی روایتی بیمارلیوں ملیریا بخار اور دلی کے پھوڑے سے غالب بچ نہیں پائے ۔ ان پر اکثر قولنج کے شدید تھلے بھی ہوجاتے تھے ۔ ان کی بھاوت کم زور ہوگئی تھی اور ان مسلی اون پا سائی دیتا تھا۔ " مہر نیم روز " کے پیش لفظ میں وہ لکھتے ہیں کہ ان کی انگلیوں کے جوڑ اگڑ گئے ہیں اور ان کے لیے قلم پکڑنا مشکل ہوگیا ہے ۔ ان کے اس زمانے کے خطوط بیں وہ اکثر اپنی گرتی ہوئی صحت ، دانتوں کے گرنے ، بڑھتی ہوئی گراں گوشی ، چیرے کی بیس وہ اکثر اپنی گرتی ہوئی طول کے رعشے اور بالوں کے جھڑنے کا ذکر کرتے ہیں ۔

مومن اور ذوق کی موت ان کے لیے ایک صدمہ تھی ۔ عالاں کہ ذوق سیدان شاعری میں ان کے مد" مقابل تھے اور یہ مقابلہ اکثر ذاتی طنز و تعریض پر بھی منتج ہوتا تھا ، لیکن بہ ہر حال وہ ان کے ساتھی شاعر اور معاصر بھی تھے ، ایک الیے تاریخی دور کے شاہد عینی تھے جس سے وہ اکٹھا گزرے تھے ایک مخصوص معاشرتی ہاجول کے تسلسل کی علامت تھے۔ ان کی موت نے غالب کو یکا کیا ان کی بڑھتی ہوئی کبرسیٰ کا احساس دلایا ۔ جب تمن سال قبل مومن كا انتقال ہوا تھا تو ايك دوست كے نام خطيس غالب نے لكھا تھا: " ديكھو بھائى ہمارے بچے مرے جاتے ہیں ، ہمارے عزیز مرے جاتے ہیں ۔ قافلہ چلا جاتا ہے اور ہم یادر ر کاب بیٹھے ہیں ۔ مومن خال میرا ہم عصر تھا اور یار بھی تھا ۔ بیالیس تینتالیس برس ہوئے ، لینی چودہ چودہ ، پندرہ پندرہ برس کی میری ادر اس مرحوم کی عمر تھی کہ مجھ میں اور اس میں ربط پید ہوا ۔ اس عرصے بیس کمجی کسی طرح کا رنج و ملال درمیان نہیں آیا ۔ حضرت ! چالیس بیالیس برس کا دشمن بھی نہیں پیدا ہوتا ، دوست تو کہا ہاتھ آتا ہے ۔ " تاہم اپنی اس دل گیری کے باوجود وہ اب بھی این پر بوش خوش مزاجی کامظاہرہ کرتے ہیں ، خوش وقتی کے مخصر لحول کو ہاتھ سے جانے نہیں دیتے اور مزہ لےلے کر خاص طور ری ان کا ذکر کرتے ہیں ۔ مومن اور عارف کے انتقال کے کچیر ہی عرصے بعد ۱۸۵۳ء میں تفتہ کے نام خط میں وہ بجوں کی سی شادمانی کے ساتھ انھیں مطلع کرتے ہیں " قرض متفرق سب ادا ہوا ، ست سبک دوش ہو گیا ۔ آج میرے پاس سینتالیس نقد بکس میں ادر چار بوتل شراب کی ادر تین شینے گلاب کے توشہ خانے بین موجود ہیں ۔ ۔ ۔ الحمد نند علیٰ احسانہ ۔ "

لیکن الیسی جولانی کے مظاہروں میں اب بہ تدریج کمی آتی ہے اور غالب رفتہ رفتہ سمجے جاتے ہیں کہ ان کی زندگ کا بہترین دور ختم ہوا اور زوال کا ناگزیر دور شروع ہوچکا ہے۔ ان کا ذہن اب موت کے سوال کی طرف بار بار متوجہ ہوتا ہے کہ انھیں اور کتنے دن جینا ہے اور کتنے دن تھینے کا کام جاری رکھ سکس گے ۔

۱۸۵۳ء بین اس امر کا سیجی کو علم ہوگیا کہ انگریزوں کا ارادہ برائے نام مغل بادشاہ کے افتقیارات بین مزید قطع برید کا ہے۔ ۱۸۵۳ء بین انگریزوں نے واجد علی شاہ کو معزول کر کے اودھ کا الحاق کرلیا ۔ اسی سال مغل ولی عہد مرزا فخرالدین کا انتقال ہوا ۔ غالب ان دو ذرائع ہے اپنی آمدنی سے محردم ہوگئے ۔ مغل بادشاہ کے مستقبل کے غیریقینی ہونے کی صورت حال اور بھی زیادہ تشویش کا باعث تھی ۔ حالات روز بدر تر اور ڈراؤنے ہوتے جارہے تھے ۔ غالب فکرمند تھے کہ ان کے شاگرد ولی عہد مرزا فخرالدین کی موت کے بعد مغل دربار سے ان کا تعلق بادشاہ کی زیدگی تک بی یقینی تھا ۔ بہ ظاہر مرزا فخرالدین سے غالب کے تعلقات نہایت مخلصانہ تھے ۔ مقررہ تخواہ کے علادہ شاہ زادے کی طرف سے غالب کے توقوں ( یعنی عارف کے دو بیٹوں ) کی میوہ خوری کے لیے مابانہ دس روپے بھی ملتے تھے ۔ اب یہ آمدنی بھی بند ہوگئ ۔

لیکن اگر غالب کو معلوم ہوتا کہ ۱۸۵۰ء کی اتھل پتھل میں جلد ہی روزمرہ کی زندگی کے بیہ جانے بوجھے نشیب و فراز کلیت تہس نہس ہونے والے ہیں تو وہ ان چھوٹے نقصانوں ہر فکرمند بالکل مذہ ہوتے ۔ اس روح فرسا واقعے کے بعد وہ اور بھی کئ سال جمیں گے اور د مکھیں گے کہ ان کی اپنی آنکھوں کے سامنے وہ سارا سماجی نظام، جس سے اور صرف جس سے ان کی اقدار معنویت اور زندگی کے تقاضوں سے مناسبت کی حامل تھیں، بہ تدریج شکست و ریخت کے عمل سے گزرتا ہے ۔ مذہی غالب، مذہی دبلی اور مذہی وہ تہذیب ہو ان دونوں کو ایسے الوٹ رشتے میں باندھے ہوئے تھی، کبھی اپنی اصلی حالت کو لوٹ پائیں گے۔

(ILA)

باب: چار

## ١٨٥٤ء كا صدمه، جال كاه

معلوں کی ،بڑی محنت سے بنائی ہوئی صدیوں برانی ،ساجی اور تہذیبی عمارت دھڑام ہے گری ، بڑی محنت سے بنائی ہوئی صدیوں برانی ،ساجی اور تہذیبی عمارت دھڑام ہے گر بڑی ۔ غالب کے مقدر میں لکھا تھا کہ وہ ایک عمد کے اختتام کے لاچار اور دل شکستہ شابد عینی کی حیثیت سے ۱۸۹۹، تک جیئیں ۔ نظریہ ، حیات کے لحاظ ہے گئی جمنی اور ظاہری شکل کے لحاظ ہے شُنگ جمنی اور ظاہری شکل کے لحاظ ہے شُنگ و شاکستہ اور نستعلیق ، وہ ترقی یافتہ اور نجود اعتماد تہذیب جو ان کی زندگ اور کارناموں کا آسرا اور سمارا تھی اب اپنی اصلی طالت کو کھی نہ لوٹے گی ۔ انھیں لال قلعے بیغی قلعہ ، معلیٰ کو فوجیوں کی بارکوں میں شبدل دیکھنے کے لیے جینا پڑے گا ۔ ان کو وہ دن بھی دیکھنا بڑے گا جب حضور برنور ، ظل اللہ فی الارض بے صدائے نقیب اور خوش خوانوں کی نفیہ سرائی کے بغیر جلاوطن کردیے جا سی گے اور پردیس سے واپس کھی نہ لوٹیں گے ۔ وہ نند مرائی کے بغیر جلاوطن کردیے جا سی کے بادر پردیس سے واپس کھی نہ لوٹیں گے ۔ وہ دن دیکھنا بھی ان کے نصیب میں سے جب ان کی پیاری دئی کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے دن دیکھنا بھی ان کے نصیب میں سے جب ان کی پیاری دئی کے ساتھ منصوبہ بند طریقے سے ایسا بیا بی درجی کا سلوک کیا جائے گا کہ اس کو بہجاتنا بھی مشکل ہوجائے گا ۔

سجى كو معلوم ہے كه ده معروضى د جوه كياتھيں جو ١٨٥٠ ، كى بغاوت كا باعث ہوئيں، ان کا متعدد علمی کاوشوں میں تفصیل سے تجزیہ کیا گیا ہے۔ چناں چہ یہاں ان کے اعادے سے احتراز کیا جائے گا ۔ تاہم موضوعی سطح پر شاید می ایسی کوئی شہادت ملے کہ اس اتھل پتھل کا دنی والوں کو بہ ظاہر سکے سے کوئی سان گمان تھا یا ان کے لیے یہ انقلاب عظیم کوئی متوقع بات تھی۔ یہ صحیح ہے کہ ایک مسم سی بے چینی صرور تھی۔ لیکن بنیادی طور رواس کا مرکز توجہ شامی حکومت کے مستقبل کے بارے میں قیاس آرائیاں تھیں ۔ لوگوں کو عام طور پر اس کا علم تھا کہ انگریزوں کا منصوبہ یہ ہے کہ مغلوں کی سکونت کو لال قعلے کے شاہی پس منظر سے ہٹا کر کمیں شہر کے باہر قطب صاحب کے پاس منتقل کردیا جائے اور ظفر کے جانشین کا خطاب " شاہ " نہیں بلکہ " شہ زادہ " ہو یہ محل شاہی اور شہر میں کم از کم چند افراد ایسے ضرور تھے جن کا خیال تھا کہ شہنشاہ ایران یا زار روس فرنگیوں کو نکال باہر کرنے اور مغل شامی خاندان کی عهد گذشته کی عظمت کو بحال کرنے کے لیے مداخلت کریں گے ۔ فی الحقیقت دو ماه قبل اس مضمون کا اشتهار که شاه ایران اینے مظلوم مسلم ہم مذہبوں کی مدد کو آئیں گے چند گھنٹوں کے لیے جامع مسجد کی دیواروں پر چسپاں پایا گیا تھا۔ بعض نجومی اور فال نكالنے والے بھی ، جن میں خود محل شامی كے اندر كے ايك رمال "روسی رس يوتن كے ا کی دھند کے ابتدائی نمونے " بیرزادہ کس عسکری شامل تھے ، نامبارک واقعات کے ظہور کی پیشین گوئی میں سرگرم تھے ۔ لیکن دہلی کی گیوں اور افواہوں کے ہماؤ میں ان کی حیثیت معمولی گردابوں اور بلکوروں کی تھی ۔ اس میں شک نہیں کہ ۱۱ / مئی ۱۸۵۰ ، کو جب دتی میں بغادت کا آغاز ہوا شاید می کوئی امر الیا رہا ہو جو غالب کو خبر دار کرتا کہ یہ دن ان کی زندگی کے بندھے ہوئے ڈھرے میں ایس بنیادی تبدیلی لائے گا۔

میر ٹھ کے سپاہوں کی پہلے پہل بہادر شاہ ظفر نے اس وقت شناخت کی جب وہ لنتوں کے پل پر سے اپنے گھوڈے بویہ دوڑاتے ہوئے آرہے تھے۔ ظفر اپنے نجی کمرے میں بیٹھے جمنا پار ملکئی باندھ کر دیکھ رہے تھے۔ انھوں نے فورا اپنے معتمد خاص حکیم احسن اللہ خال کو، جو غالب کے بھی قربی دوست تھے، طلب کیا ۔ صبح کے کم و بیش سات بجے تھے ادر ابھی تک شہر قریب آتے ہوئے طوفان سے بے خبر تھا۔ دیلی کالج کے طالب علم اپن

ا بن جماعتوں میں تھے ، کلکتے سے اخبار حسب معمول آچکا تھا ، کلکٹر کی عدالت کا اجلاس جاری تھا اور غالب غالبا قلعہ ، معلیٰ کو جانے کی تیاری کررہے تھے ؛ دلی والے موسم گرما کے ا میں عام دن کے بندھے ہوئے کا موں سے نیٹنے کے لیے جاگ بڑے تھے۔ تھوڑی می دیریس سپاہوں کے دستے لال قلعے کی فصیلوں تک سیخ گئے ادر سادر شاہ ظفر سے التجاکی کہ انھس اندر آنے دیا جائے ۔ ظفر نے اس شورش کو پند نہیں کیا اور سیامیوں کو داخلے کی اجازت دینے کی بہ جانے انھوں نے شاہی محل کے میرہ داروں کے انگریز تحمیدان کیبیٹن ڈو گلاس کو طلب کیا ۔ سوار آگے بڑھ گئے اور شہر میں دریا کبنج کے قریب راج گھاٹ دروازے سے داخل ہوگئے ۔ اب شہر کے لوگوں کو اور دہلی میں تعینات فوجی دستوں کو باغیوں کے ساتھ سلطے میں دیر نہیں لگی۔ انگریزوں اور اینگلو انڈین افراد کا بلاتردد قسل عام کیا گیا۔ سب سے میلے قتل کیے جانے والوں میں مشہور و معروف نو عیسائی ڈاکٹر جین لال بھی شامل تھے ۔ غالب کے روزنامیے میں ان واقعات کا یہ اندراج ملتا ہے: " ۱۹ / رمضان المبارک ۱۲۷۳ھ کو پیر کے دن دو پیر کے وقت مطابق ۱۱ / مئ ۱۸۵۰ء اچانک دبلی کے قلع اور فصیل کی دلوارین کرز اتھیں ، جس کا اثر چاروں طرف بھیل گیا ۔ ۔ ۔ ان مدہوش سواروں اور ا کھڑ پیادوں نے جب دمکھا کہ شہر کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اور محافظ مہمان نواز ہیں ، دیوانول کی طرح ادھر ادھر دوڑ ریٹے ۔ جدھر کسی افسر کو پایا اور جبال ان قابلِ احرام (انگریزوں) کے مکانات دیکھے ، جب تک ان افسرون کو مار نہیں ڈالا اور ان مکانات کو بالكل تباہ نهيں كرديا ، ادھر سے رخ نهيں بھيرا ۔ ۔ ۔ ميں اپنے كھر ميں بيٹھا ہوا تھا كہ شور وغوغا سنا به چاہتا تھا کہ کچھ معلوم کروں کہ اتنے میں شور مج گیا کہ اندرون قلعہ صاحب اجنٹ سادر اور قلعہ دار قتل کردیے گئے ۔ ہر طرف سے پیادوں اور سواروں کے دوڑنے کی آوازیں بلند ہونے لکیں ۔ ۔ ۔ " شام ہونے تک دلوان خاص سے ملحق باغوں میں سپاہوں کے سر گروہوں اور مشتعل مغل شہ زادوں کا ایک جُوم اکٹھا ہوگیا تھا جو بہ یک آواز پر ہوش استدعا کررہے تھے کہ بادشاہ اس بغاوت کے حق میں دعا کریں اور اپنا آشیرواد دیں ۔ بادشاہ کو تامل تھا لیکن ان کے لیے شاید می کوئی دوسرا چارہ ، کار تھا اور انھوں نے یہ بھی سوچا ہوگا کہ اس سارے بنگامے سے ہوسکتا ہے کہ کچ فائدے کی صورت مجی شکل آئے۔ انھوں نے بغاوت کے حق میں دعاکی اور اپنا آشیرواد دیا۔ دہلی نے بغادت کا جھنڈا بلند کردیا۔ چار ماہ سے زاید عرصے تک یعنی ۱۲ / ستمبر ۱۸۵۰ء تک جب کہ انگریزوں نے شہر پر دوبارہ قبضہ کیا یہ جھنڈا او نچا لہراتا رہے گا۔

غالب کے اس بغادت میں شمول کی نوعیت کیا تھی ؟ یہ مسئلہ کسی قدر متنازع فیہ ہے ۔ غالب اور ان کے طبقے کے دیگر ہتیرے افراد کے لیے ، ان منقسم وفاداریوں کے دھند لکے کے پیش نظر جس میں ان کی زندگی بسر ہوری تھی یہ بغادت ، فی الحقیقت ایک بھیانک خواب تھا۔ انگریز بالفعل حاکم تھے۔ مغل بادے انردے قانون احرام کی علامت تھے۔ ۱۸۵۶ء سے قبل کے سالوں کے ساسی جھٹ پیٹے ہیں ،اس موقف کی بنیادی لغویت کو مركز توجه بنائے بغیر ، دونوں کے سامنے اظہار اطاعت كو كسى مذكسى طرح بم آبنگ بنالينا ممکن تھا ۔ لیکن ۱۸۵۰ء کے واقعات سے دفعۃ یہ دھندلکا تھیٹ گیا ۔ اب ضروری ہوگیا کہ آب اینے موقف کا دو لوگ انتخاب کرلیں : آپ یا تو انگریزوں کے خلاف ادر مغل بادشاہوں کے جامی ہوسکتے ہیں یا بہ صورت دیگر مغل بادے او کے خلاف اور انگریزوں کے حامی ۔ غالب نے " دستنبو " کے عنوان سے ایک کتاب تصنیف کی جو یہ ظاہر ایک روز نامجہ ہے ، جے انھوں نے جیسے جیسے ان بر آثوب مہینوں میں واقعات رونماہوئے بےساختہ لکھا۔ کتاب شدت سے انگریزوں کی طرف دار ہے اور بغادت کے تعلق سے سنگ دلی کی حد تک یر ملامت ہے۔ اگر ہم اس کتاب کے لفظی معنی مراد لیں تو ہمارے لیے یہ نتیجہ نکالنے کے علادہ اور کوئی چارہ نہیں رہتا کہ غالب نے ۱۱ /مئی ۱۸۵۰ء کو سی غیر مبهم طور ہر اینے موقف کا انتخاب کر لیا تھا اور وہ یہ تھا کہ انگریز ہندستان کے واحد قانونی فرمال روا ہیں ۔ جنھوں نے ان کے خلاف بغادت کی وہ بے ڈھنگے اور گنوار و نمک حرام بس اور بغادت کا قلعہ قمع ساف اور فلاح و بہود کی واپسی کا پیش خمہ ہے۔

لیکن موال یہ ہے کہ آیا اسس کتاب کے لفظی معنی مراد لینا ہمارے لیے ممکن ہے؟ دست یاب شادت ہمیں ایسا کرنے سے خبردار کرتی ہے۔ «دستنبو" شائد ہی ۱۸۵۰ء کے واقعات کی ایک بے ساخت روداد یا غالب کے خیالات کا حقیقی اظہار ہے۔ «دستنبو" شہر پر انگریزوں کے دوبارہ قابض ہونے کے بعد یا کم از کم بالکل آخرین اس وقت کھی گئ

جب یہ واضح ہو گیا کہ بغاوت ا میک سعی رائیگاں ہے۔ اس کا محدود مقصد انگریزوں کی نظر میں غالب کی بے گنامی ثابت کرنے میں مدد دینا تھا۔ ایسا کرنا ذہنی کاسہ لیسی کی بات نہیں تھی ، یہ اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی بات تھی ۔ فتح مند انگریزوں کو رحم دل سے کوئی سرد کار نہیں تھا ، ذرا سا شہہ بھی کسی کو پھانسی ہر چڑھانے کے لیے کافی تھا۔ غالب کے سامنے دو مقصد تھے: اولا اپنے خلاف کی انتقامی کارروائی کا تدراک کرنا ، ثانیا اپنے خلوص نیت کو ای حد تک ثابت کرنا کہ انگریز ان کی پنٹن کے دوبارہ اجرا بر آمادہ ہوجائس ۔ جسیا کہ ہم د ملھیں گے ، یہ بھی اپنے وجود کو برقرار رکھنے کی بات تھی ۔ مغل دربار کے خاتمے کے بعد غالب کسی اور ذریعہ ، آمدنی کی آس نہیں لگا سکتے تھے اور انتہائی تنگ دستی کا شکار تھے ۔ اس طرح سے " دستنبو " حصول مقصد كا الك ذريعه تھا ـ كوكه ظاہرى شكل ميں يه كتاب الك بیانیہ تھی ' اسلوب بیان میں یہ قصیدے سے مشابہ کوئی چزتھی اور قصیدہ ' جبیبا کہ سب جانتے ہیں فرماں روا کو داد و دہش ہر آمادہ کرنے کے لیے شاعروں کا قدیم اور آزمودہ نسخہ تھا۔ اسس کی توقع نہیں رکھی جاتی تھی کہ شاعر قصیدے میں کی جانے والی وافر اور یر شوکت مدح سرائی اور اسس میں مذکورہ ضمنی باتوں رپے فی الحقیقت یقین تمجی رکھتاہے۔ قصیدہ ایک محدود مقصد ر کھتا تھا اور وہ تھاصاحبان اختیار کو متاثر کرنا ۔ " دستنبو " کا تعلق بس اسی صنف ادب سے تھا۔ جا گیردارانہ ماحول کے شاعرِ اور ادیب کی حیثیت سے غالب بس اس طریقے سے اپنی حفاظت کرنا جانتے تھے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ وہ خود بھی " دستنبو" کو اسی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس کے علاوہ دوسری شہادت بھی موجود ہے جس سے بغاوت سے ان کے تعلق کا ادر اس امر کا اظهار ہوتا ہے کہ ان کے حقیقی خیالات اس طرز خیال سے بالکل مختلف تھے جس کی " دستنبو " جسی برزور طرلیقے ہر انگریزوں کی طرف دار کتاب کے مصنف سے توقع ر کھی جانی چاہیے۔

غالب نے "دستنبو" میں انگریزوں کی مدح سرائی اسی بلند آبئگی سے کی ہے جیسے کہ قصیدے میں کی جاتی ہے انگریزوں کے ہر قصیدے میں کی جاتی ہے اور اتنی ہی کھلی ہوئی سخن سازی کے ساتھ بھی۔ انگریزوں کے ہر ذکر کو ستائشی اسمائے صفت کے ساتھ شروع کرنا اس شخص کے لیے کوئی ایسی مشکل بات نہیں تھی جس کو اقرار تھا کہ اس نے اپن آدھی عمر احمقوں کی مجھٹی میں صرف کی ہے۔

چنال چه وه ملکه ، وکٹوریه کو «ملکه ، انصاف پیند ، فلک رفعت ، ستاره حشم " لارڈ کریننگ كو « سكندر جاه · فريدول حشم «اور سرجان لارنس كو « حا كم مهربان، خورشيه طلعت بالمعشم " قرار دیتے ہیں۔ انگریزوں کے لیے عموماً " بہادر ، نیک سرشت ، باہمت ، شیر دل اور انصاف لیند " جیسے دوسرے اسمائے صفت استعمال کیے گئے ہیں جب کہ باغیوں کے ہاتھوں ماری جانے والی انگریز عورتوں کو " بری جبرہ ، نازک بدن خواتین " قرار دیا گیا " جن کے حبرے چاند کی طرح کیکتے تھے اور جن کے بدن کی چاندی کی طرح دمکتے تھے۔ " ایک مقام پر غالب خطیبانہ انداز میں لیکار انتحتے ہیں : "تم نہیں دیکھتے ہو کہ " دامن " و " دام " اور " داد " و " دد " میں زیادہ فاصلہ نہیں ہے رہے تو یہ ہے کہ انگریزی حکومت کے علادہ ددسری حکومت میں انصاف کی امید رکھنا بالکل نادانی ہے۔ " یہ اس شخص کے رشحات قلم بیں جس نے زر کشیر اور اپنی آدهی عمر انگریزوں سے انصاف پانے کی کوشش فضول میں صرف کی تھی ؛ انسیوی صدی عیسوی کے ہندستان میں شاعر اور ادیب کے لیے بغیر سومیے سمجھے خوشامداند الفاظ کی تجر مار کردینے کی صلاحیت پر عبور معمول کی بات تھی ۔ یہ ردزی ردٹی کی ادر اپنے وجود کو برقرار ر کھنے کی بات تھی اور کسی طرح سے بھی تخلیقی عمل سے بے آہنگ نہیں تھی ۔ فی الحقیقت یہ تخلیقی عمل کو جاری رکھنے کے لیے وسائل کے حصول کی ایک لازی شرط تھی ۔ غالب کے لیے زیادہ مشکل کام شہر رر دوبارہ قبضے کے بعد انگریزوں کی سفاکی کو بہ جا ثابت کرنا یا بھر لیپایوتی کے ذریعے اس پر بردہ ڈالنا تھا۔ وہ اس پہلو کا کسی قدر ذکر کرنے سے گریز نہیں کرسکتے تھے۔ یہ اپنے بیانیہ کو اعتبار و استناد کا جامہ بہنانے کی کوششش کے لیے لازمی تھا۔ لیکن ان کی یہ کوششش کسی طرح سے بھی معقول نہیں ہے ۔ وہ لکھتے ہیں : " میں نے اتھی کھا کہ غضب ناک شیروں (یعنی انگریزوں) نے شہر میں داخل ہوتے ہی کچیا ہے سر و سامان لوگوں کو قبل کرنا اور چند مکانوں کو جلانا جائز سمجھا۔ ہاں ، جس مقام کو لڑکر فتح کرتے ہیں ، لوگوں یر الیبی می سختیاں کی جاتی ہیں۔ " چند صفحات کے بعد: "مشہور بھی سی ہے کہ عموماً سامان لوٹ لیتے ہیں ،قتل نہیں کرتے۔۔۔ (اگرچہ انگریزوں) کے سینے میں عضے کی آگ بحرک ربی تھی (کیکن انھوں نے) صبط کیا۔ "کیکن اسی صفحے رہے: "شہر کے اندر کے رہے والے . . . سب کے دل درد سے مجرے ہوئے ہیں اور سب قتل عام کے خوف سے ہراسان

ہیں۔ "اور پھر: "مختصریہ کہ فاتحین نے راستے ہیں جس شخص کو پایا قتل کردیا۔ شہر کے عالی خاندان اور صاحب عزت افراد عزت اور آبرو کو بچانے کے لیے گھروں کے دروازے بند کر کے بیٹھ رہے۔ "اسی انداز ہیں لکھتے ہیں: " جمعے کے دن محرم کی ۲۹ / تاریخ تھی اور ستمبر کی ۱۸ / ۔ ۔ وفاتحین نے شہر اور قلع پر قبینہ کرلیا ۔ کشت و خون اور پکڑ دھکڑ کی (آفت) اس گلی تک آگئ، خوف سے لوگوں کے دل دہل گئے ۔ ۔ ( چاندنی ) چوک کے آگے قتل و خون کا بازار گرم ہے اور راست پر خطر ہے ۔ "اسے چھپانے کی غالب کی تمام کوششوں کے باوجود حقیقت بے ادادہ ظاہر ہوجاتی ہے ۔ ان کے حقیقی خیالات دوستوں کے نام ان کے خطوط کے لیے مختص تھے ۔ جیسا کہ ہم آگے د کیسی گے یہاں بھی اپنی جان کے خوف سے وہ نشائی محتاط تھے ۔

اصل فکر مغل دربارے اپنے تعلق کو کم کرکے دکھانے کی تھی۔ انگریز خصوصی بوش کے بیادے میں شہد تھا کہ وہ دربار کے اندرونی علنے ۔ ملق دکھتے تھے۔ شاعری میں استاد شہد ہونے کے ناطے غالب پر شہد تھا۔ ممکنہ انتقامی کارروائیوں کے خلاف پیش بندی ضروری تھی۔ محل شاہی سے اپنے تعلقات سے سراسر انکار تو بے دقونی ہوگ ۔ لیکن وہ اس تعلق کو ہلکا کر کے تو بیان کرسکتے تھے ،اس کی اہمیت کو کم سے کم کر کے دکھا سکتے تھے اور نود کو بادشاہ کے علقہ ہائے مقربین کے ماشتے پر محص ایک ماہیت کو گھٹا کر تو دکھا سکتے تھے۔ در محص ایک ماہیت کو گھٹا کر تو دکھا سکتے تھے۔ در محص ایک ماہیت کو گھٹا کر تو دکھا سکتے تھے۔ در دستنبو سے ابتدائی صفحات ہی سے وہ میں طرز عمل اختیار کرتے ہیں :

"اس کتاب کے بڑھنے والے یہ سمجھ لیں کہ یں انے ۔۔۔ انگریزی حکومت کے نان و نمک سے برورش پائی ہے اور بحین ہوں۔ اور بحین سے ان فاتحین عالم کے دستر نوان کا ریزہ چین ہوں۔ سات آٹھ سال ہوئے کہ بادشاہ دیلی نے مجھے بلایا اور مجھ سے فرایش کی کہ میں تیموری خاندن کے بادشاہوں کی تاریخ لکھوں، جس کے عوض ۱۰۰ روپے سالانہ دیا جائے گا۔ میں نے اس خدمت کو قبول کرلیا اور کام میں مشغول ہوگیا۔ کچھ عرصے کے بعد

بادشاہ کے استاد کا انتقال ہوگیا ادر اصلاحِ شعر کا کام بھی مجھ سے متعلق کردیا گیا ۔ ( یہاں وہ چابک دستی قابلِ توجہ ہے حبس کے ساتھ غالب سرسری طور پر اپنے استادِ شہ بننے کا ذکر کرتے ہیں)۔

یں بوڑھا اور کم زور تھا، نیز گوشہ ، تنہائی میں بیٹھے رہے اور آرام کرنے کا عادی ہوچکا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ ساتھ ہرے پن کی وجہ سے بار خاطر حاضرین ہو جاتا تھا ۔ کوئی بات کر رہا ہے اور میں اس کے ہونٹوں کی جنبش پر نظر جمائے ہوئے ہوں ۔ مجبورا تھتے میں ایک دو بار قلع میں جاتا تھا ، اگر بادشاہ محل سے برآمد ہوتے تھے تو کچے دیر حاضرِ خدمت رہتا تھا درنہ دیوانِ خاص میں کچے دیر بیٹھ کر چلا آتا تھا ۔

اسس مدت میں جتنا کام کمل ہوجاتا اسس کو اپنے ساتھ لیے جاتا تھا یا کسی کے ہاتھ بھیج دیتا تھا۔ یہ تھا میرا تعلق ادر میرا کام۔ لیکن یہ تیز رفتار آسمان اس خیال میں محو تھا کہ ایک نے انقلاب کا خاکہ مرتب کرے ادر میرے اسس سکون د آرام کو حبس میں آسائش و فراغت کا کوئی حصہ نہیں تھا ادر جو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک تھا ، تباہ کردے۔"

لیکن یہ کافی نہیں تھا۔ مانا کہ انھوں نے بغاوت کی حمایت نہیں کی لیکن وہ اس کی مخالفت میں بھی تو کچھ کر سکتے تھے ؟ غالب اس ممکنہ الزام کے خلاف بھی پیش بندی فورا می کرتے ہیں :

" کچھ مسکنین ، گوشہ نشین جن کو انگریزی حکومت کی مربانی سے کچھ نان و نمک میسر تھا ، شہر کے مختلف علاقوں میں ایک ددسرے سے دور زندگی کے دن گزار رہے تھے ، (الیے مسکنین و صلح پیند) جو تیر و تبر کے فرق سے ناواقف تھے اور

اندھیری راتوں میں چوروں کے غل سے ڈر جاتے تھے ، جن کے باتھ تیر و تلوار سے خالی تھے ۔ پچ پو چھو تو ایسے لوگ ہر گلی کوچے اور شہر کے ہر حصے میں ہیں ۔ یہ وہ لوگ نہیں جو لڑائی کے الرادے سے کمر کس کر تیار ہوسکیں ۔ اس کے باوجود (کہ الیے صلح پہند و خیر خواہ شہر کے ہر حصے اور ہر گلی کوچے میں تھے ) اس وجہ سے کہ تیز بہنے والے پانی کو خسن و خاشاک سے نہیں رد کا جاسکتا ، اپنے کو مجبور سمجھ کر ہر شخص غم گین و ماتم زدہ اپنے گھر میں بیٹھ رہا ۔ "

وہ بغاوت کے انتخاص ڈراما کے اہم ترین اداکار " سایی "کی نکت چینی خصوصی شدت کے ساتھ کرتے ہیں ۔ گمان ہوتا کہ بیال مصلحت اور ذاتی رائے میں توافق پایا جاتا ہے ۔ غالب انسانی مساوات ہے عقیدہ رکھنے والول میں سے نہیں تھے ۔ ان کی وفاداری جا گیردارانہ نظام مدارج کے ساتھ تھی ، جہاں ان کے خیال میں ان کا جائز مقام چوٹی کے آس پاس تھا ۔ اس نظام کو جے دستور قدیم کی حرمت حاصل تھی انگریزوں کی طرف سے روز افزوں خطرہ تھا ۔ کیکن یہ اسی آسانی سے " فسادی پیادہ سیاہیوں " ، " عوام کا لانعام " اور " انبوہ سرکش" کے حملوں سے بھی ریزہ ریزہ ہو سکتا تھا چناں چہ اگر وہ متکبر انگریزوں کے وکیل نہیں تھے تو ساہوں کی اکڑکی بھی تائیہ برگز نہیں کرتے تھے۔ اس امر کی شمادت ہے کہ جب بغاوت شروع ہوئی تو این طاقت اور قدر و قیمت کے نئے احساس سے شہ پاکر ساہی اس اطاعت شعاری کے تعلق سے بڑی حد تک لاہروا ہوگئے تھے جس کی جاگیردار طبقہ ، امرا کے افراد ان سے توقع رکھتے تھے۔ رویے کی اس تبدیلی پر سب سے سیلے بادشاہ نے دھیان دیا اور انھوں نے برملا این ناراصکی کا اظہار تھی کیا ۔ اپنے عہدہ داروں کو مخاطب کرتے ہوئے انھوں نے سخت الفاظ میں شکایت کی کہ ان کے حضور میں سپاہوں کا گنوار و برتاؤ نمایت قابل اعتراض تھا۔ اپنے بیلے مرزا مغل کے نام خط میں بھی وہ سی راگ الاستے ہیں: " وہ ( یعنی ساہی ) ناشائسة طور ر بلبوس ، پگڑی کے بغیر گھوڑے ر سوار ( قصر شامی کے ) اندر طلے آتے ہیں۔ ۔ ۔ حالاں کہ جب کھی انگریزی حکومت کا کوئی عہدہ دار بھی محل بیں آتا تو وہ دیوانِ عام کے

دردازے پر گھوڑے سے اتر جاتا اور آگے پیدل چلتا ۔ ۔ " سپاہی سادر محبانِ وطن تھے '
لیکن ان کی خاصی تعداد لوٹ اور غارت گری کی عام کم زوری سے بچی ہوئی نسیں تھی ۔ سادر شاہ شکایت کرتے ہیں : "۔ ۔ ۔ سپاہوں نے دن ہو یا رات ۔ ۔ ۔ بازار لوٹے ہیں ۔ اس سانے سے کہ کوئی انگریز اندر جھپا ہوا ہے وہ لوگوں کے ذاتی مکانوں ہیں گھس جاتے ہیں اور انھیں لوٹ لیتے ہیں ۔ وہ تالے توڑ کر کواڑ اور دروازے اٹھالے جاتے ہیں اور نہایت بے شری سے اندر کاسامان لوٹ لیتے ہیں ۔ "

جاگیر دار بزرگِ خاندان غالب کو عوام کا لانعام کی بے باکی اور ان کا جابرانہ طرزِ عمل ناگوار گزرتا تھا۔ اس صورت حال ہرِ ان کی ماتم سرائی میں حقیقی کراہت کی گونج سنائی دی ہے:

> " ( زمانے کی ) اس بے نیازی و بے امتیازی کو کیا کھوں کہ وہ کم رتبہ لوگ ، جو سارا دن مٹی بیجنے کے لیے زمین کھودتے تھے ، ان کو مٹی میں سونے کے ٹکڑے مل گئے ادر جن لوگوں کی محفل میں رات میں آتش گل سے چراغ روش رہتے تھے ، اندھیرے گھروں میں ناکای و نامرادی کے غم میں بسلا ہیں۔ کوتوال شہر کی زن و دختر کے علادہ ساری نازنینان شر کا زبور بردل اور سی کار رہ زنوں کے قبضے میں ہے۔ (زبور اور ارائش سے معرا ہونے کے بعد ) ان نازنینوں میں جو بلکا سا انداز ناز باقی رہا تھا اس کو نو دولت گدازادوں نے جھن لیا کہ ان کی خودنمائی کے کام آئے ۔ جو محبت کرنے والے نازنیوں کے ناز اٹھاتے تھے ، وہ اب ان بدنمادوں کے ناز اٹھانے میں مجبور ہیں ۔ ان گھٹیا لوگوں کے دماغوں میں غرور اسس حد تک سما گیا ہے کہ اگر ان کی حرکات کو دیکھو تو معلوم ہوگا کہ کچھ بگولے چکر کھاتے بھر رہے ہیں اور چھھورے ہر وقت اسس طرح ناز خود نمائی میں محورہتے ہیں ، گویا یانی کی سطح پر کھھ تنکے

ہتے چلے جارہے ہیں ۔

نبڑے بڑے عالموں اور نام وروں کی آبرو مٹی میں ملادی گئی اور جن لوگوں کے پاس نہ دولت تھی نہ عزت ، وہ بے اندازہ زر و جواہر اور عزت و آبرو کے مالک بیں ۔ جس کا باپ گلیون کی خاک چھانتا بھر تا تھا ، وہ ہوا کو اپنا خادم سمجے رہا ہے ۔ حب کی مال بڑوی کے گھر سے آگ مانگ کر لاتی تھی وہ آگ بر حکم چلانے کا مدعی ہے ۔ کمین ، آگ اور ہوا پر حکومت کرنا حاصت بیں ۔ ۔ ۔ "

چناں چہ غالب کی طرف سے سپاہوں کی ندمت کی تہ میں میلے کچیلے عوام کالانعام کے تعلق سے طبقاتی تنفر کا جذبہ بہ طور اساس کار فرما صرور ہے ۔ ان کے ذہن کے کسی نہاں خانے میں یہ خیال ضرور ہے کہ ایسے لوگوں کی اینے آقاؤں سے وفاداری کے معاہدے کی خلاف درزی غیر اخلاقی اور نمک حلالی کے جاگیر دارایہ اصول کے بر خلاف تھی۔ لیکن اس اساس مر کھڑی کی گئی عمارت کی غالب جان بوج کر حشو و زوائدسے تزئین و آرائشس کرتے ہیں تاکہ " دستنبو " کے انگریزوں کی طرف داری سے مملو مشمولات کو تفویت سینجے بر سیاہیں کے خلاف ان کے خیالات کا اس دو ٹوک انداز سے اظہار شروع سے محض اس وجہ سے ممکن نه تھا کہ جب بغادت شروع ہوئی تو انگریزوں کی فتح کو ایسا بآل کار سمجینا مشکل تھا جو سلے سے نظے ہو ۔ سیاہوں اور ان کے سرگردہوں کے اقتدار کے نئے مرکز کی حیثیت سے ا بھرنے کے امکان کو نظر انداز نہیں کیا حاسکتا تھا ادر ان لوگوں کے لیے انگریزوں کی طرف داری کے جذبات انتہائی ناقابل برداشت تھے ، انگریزوں کے ہم درد ادر مخبر ہونے کے ذرا سے بھی شہہ پر یہ لوگ بیسیوں کو قتل کر چکے تھے۔ دستنبو میں ہمیں باور کرانے کے لیے انھوں نے جو کیے بھی لکھا ہو کیا غالب واقعی بغادت کے دوران اپنے خیالات کو قلم بند کرنے کی غلطی کرسکتے تھے ؟ دلمی کی لڑائی میں انگریزوں کو فتح سانی ہے نصب نہیں ہوئی تھی ۔ ۳۱۰۳۰ / مئی کو ہنڈن ندی کے پاس پہلی راست جھڑے میں انھوں نے فتح ضرور پائی۔ ایک ہفتہ بعد بدلی کی لڑائی بھی انھوں نے جیتی ۔ لیکن شہر میں اس کی وجہ سے لوگ سپست ہمت

بالکل نہیں ہوئے تھے۔ اس کے برعکس ، سرگروہوں کی کثرت کی وجہ سے پیدا ہونے والی الحجنوں اور وسائل کی انتہائی قلت کے باوجود عام موڈ جوش و خروش اور رجائیت کا تھا۔ یہاڑی سلسلے سے چیکے ہوئے نا کافی برطانوی فوجی دھتے خستہ حالت میں تھے۔ ان کی تعداد کم تھی ، صروریات کا ذخیرہ گھٹٹا جاربا تھا اور کمک دور تھی ۔ موسمِ گرما اپنی شدت پر تھا ، بود و باش کی انتهائی غیر تشفی بخش صورت حال ، پیچش اور ملیریا بخار سے ہونے والا جانی نقصان قابل لحاظ تھا۔ اس کے برخلاف شہر میں بد انتظامی سے ہونے والے نقصان کی کم از کم ابتدا انقلابی جوش و خروش اور جیتنے کے عزم سے معقول تلافی ہوجاتی تھی ۔ عام خیال یہ تھا کہ محصور انگریزوں کی شکست فاش کھی ہی دنوں کی بات ہے۔ بدل کی شکست کے ایک ی دن بعد ہندستانی فریق نے بھر سے جھہ بندی کی اور اس بیار اس سلطے رہے جال انگریز فوجی دھے تعینات تھے شدت کے ساتھ حملہ شردع کیا ۔ قیادت کی ذمہ داری واقعی ہادر شاہ ظفر نے قبول کرلی تھی ۔ ان کے بڑے بیٹے مرزا مغل کو سپہ سالار ادر چھوٹے جبیتے بیٹے جوال بخت کو دزیر مقرر کیا گیا تھا اور کو توال کو اپنے کام میں حسب معمول لگے رہنے کی ہدایت دی گئی تھی ۔ بنیادی انتظامی ڈھانچ برقرار رکھا گیا تھا گو کہ عمدوں کے نام اب فارسی میں تھے۔ بعض یرانے منصبوں مشلا شریعت اسلامی کے اعلیٰ ترین شارح صدرالصدور کے منصب کو تچر سے رواج دیا گیا۔ بعض جد تس عمل میں لائی گئیں جن میں سب سے زیادہ قابل ذکر مجلس انتظامی کی جدت تھی ۔ " اس کا فرض منصبی مالی اور فوجی دونوں طرح کے امور کی نگرانی تھا ادر اس کے دس ار کان میں جھے فوحی ادر چار غیر فوجی نمائندے شامل تھے۔۔۔ مقصود الیها لگتا ہے کہ وسیع ترین اختیارات کی حامل جنگی کابینہ تھی ۔ ۔ ۔ " بعض وقت کے وقت روبہ عمل لائے جانے والے امور کی شادت بھی ملتی ہے جن سے بدلتے ہوئے توازن قوت کے تعلق سے کیک اور اثر پذری کا انہار ہوتا ہے ۔ مثال کے طور رپر بریلی سے آنے والے لایق کیکن متکبر سرگروہ محمد بخش خال کو ،جو ایک بڑی اور دفادار فوجی جمیعت کا سردار تھا اور حبس کے پاسس سرکاری خزانے کی امداد کے لیے روپیہ پیسہ بھی تھا ، ازراہ مروت « صاحب عالم بهادر " یعنی صوبه دار اعلیٰ کا خطاب دیا گیا ، جو اس وقت تک مغل دربار کے لیے انو کھا تھا۔ در پیش مسائل ہمت شکن تھے۔ الحجنسی کافی تھیں اور سازشیں اور

بھی زیادہ تھیں ، لیکن سبھی معاصر رد تدادوں اور دستاویزات سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ بہادر شاہ ظفر کا دربار تمام امور کی ذمہ داری سنبھالے ہوئے تھا اور اپنے فرائف سر گرمی کے ساتھ انجام دے رہا تھا۔

اسس صورت حال میں یہ نہایت دور ازقیاس ہے کہ استاد شہ اور قلعہ معلیٰ میں روزانہ حاضری دینے والے غالب خود کو ان امور سے علاحدہ رکھ سکتے تھے۔ سم ظریفی یہ سے کہ یہ امر داقعہ کہ غالب درباری سازشوں سے بوری طرح باخبر تھے خود دستنبو سے ظاہر ہے ۔ غالب کے قریبی دوست صحیم احسن اللہ خال بادشاہ کے معتمد علیہ اور مشیر خاص تھے۔ دربار میں بعض لوگوں کو شہر تھا کہ حکیم صاحب انگریزوں سے سازباز رکھتے ہیں ۔ غالب دستنو میں اس داقعے کا ذکر ، مناقشے کی تفصیلات دیے بغیر ، ضمنی طور پر کرتے ہیں ۔ لیکن اس شخص کی مذست بیں جو غالباً احسن اللہ خال کے خلاف مہم چلانے دالے گردہ کا سرغنہ تھا ،وہ جو الفاظ استعمال کرتے ہیں کسی بے تعلق اور دور سے مشاہدہ کرنے والے کے شایدی ہوسکتے ہیں: " برے سے برا غلام اینے آقا سے اس طرح پیش نہیں آسکتا بہ شرطے کہ وہ ولدالحیض نہ ہو۔ یہ ضبیث ، نمک حرام ، جس کے من رچ چیک کے داع بیں ، بےحیائی کے سبب سے جس کی آنگھیں کھیل گئی ہیں اور دبانہ فراخ ہوگیا ہے اپنے آپ کو زہرہ و مشتری کی طرح سمجتا ہے۔ ہر طرف کو لھے مٹکاتا ہوا ، انداز د کھاتا ہوا گزرتا ہے ادر سمجتا ہے کہ خوش خرامی میں كبك و تدروكو شرماتا ہے ۔ بین نے اس كا نام اس ليے نہيں لكھاكد وہ ايك كدازادہ ، كم نام ہے۔" صرف اس مناقفے کا واقف کار ہی اس طرح سے ذاتیات پر حملہ کرتے ہوئے مذمت میں اتنے درشت الفاظ استعمال کر سکتا ہے۔

جنوری ۱۸۵۸ میں نواب رام پور کے نام ایک خط میں غالب بڑی احتیاط کے ساتھ اور دبی زبان میں اپنے رول کا اعتراف کرتے ہیں: "این بنگامے میں اپنے کو میں نے دربار کے الگ بی رکھا ۔ لیکن اس اندیشے سے کہ اگر میک قلم ترک آمیزش کرتا ہوں تو تحمیں میرا گر تاراج نہ کردیا جائے اور خود میری جان کو خطرہ لاحق نہ ہوجائے ، میں باطن میں بے گانہ اور به ظاہر آشنا بنا رہا ۔ "نواب رام پور مسلمہ طور پر انگریزوں کے طرف دار تھے ، زبانہ انتہائی کشیدگی کا تھا ، انگریزوں کی بربریت اپنے عروج پر تھی ۔ غالب سے ساری حقیقت

بیان کرنے کی توقع شایدی کی جاسکتی ہے بالخصوص ایک خط میں جب کہ اس کے راہتے میں بگڑے جانے کا احتمال بھی رہا ہوگا۔ دہ دربار سے "بہ ظاہر آشنا " بنے رہنے کا اقرار کرنے کو تیار تھے • سی بات خاصی معنی خیز ہے ۔ انگریزوں کا شبہ صحیح تھا کہ ان کی یہ شناسائی اور تعلق کمیں زیادہ گہراتھا ۔ غالب خوش قسمت تھے کہ محلِ شاہی کے کاغذات میں ایسی کوئی شادت نہیں ملی جس سے ان ر بالتقین الزام عابد ہوتا ہو ۔ ۱۸۵۸ء میں تفتہ کے نام ایک خط میں غالب اطمینان کی سانس لیتے ہیں کہ شاہی کاغذات کی تلاش میں اب تک ان کو ما خوذ کرنے والی کوئی چیز برآمد نہیں ہوئی ہے۔ بہ ظن غالب انگریزوں کے شہریر دوبارہ قبضے کے عین قبل دستاد بزات کی بڑی تعداد عمدا تلف کردی گئی تھی ۔ لیکن پھر بھی وہ الزام سے بوری طرح و ج نہیں پائے ۔ بغاوت کے دوران ایک اخبار کی اطلاع تھی کہ ہمادرشاہ ظفر کے نام سے جو سکنے جاری کیے گئے تھے اِن کی پشت ہر کندہ کیے جانے کے لیے شعر غالب نے کہہ کردیا تھا۔ انگریزوں کے پاس اس اخباری اطلاع کی ایک نقل تھی اور کمشز غالب سے استفساد کے بعد اس نتیج پر سپنچا کہ اطلاع صحیح تھی ۔ غالب نے اس کو غلط تھمرانے کی کو مششش کی ۔ این صفائی میں ان کا یہ کھنا تھا کہ " بادشاہ شاعر ، بادشاہ کے بیٹے شاعر ، بادشاہ کے نوکر شاعر۔ خدا جانے کس نے کہا " ان کے لیے باعث تقویت یہ امرتھا کہ اس وقت تک دربار کی دستاویزات میں کوئی ایسا کاغذ کا برزہ دست یاب نہیں ہوا تھا جس کی بنا یر راست ان پر الزام عامد ہوتا ہو ۔ دہ یہ دلیل لاتے تھے کہ حکیم احس اللہ خال جیسے دربار کے اہم عهدہ دار ان کے بے گناہی کی تصدیق کرسکتے ہیں ۔ تاہم اپنے دوستوں کے سامنے وہ یہ ماننے کو تیار تھے کہ اگر انھوں نے یہ سکہ کہا تو اس لیے کہ ان کے پاس کوئی دوسرا چارہ ، کار نه تھا ادر اس کیے ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا۔ ان کا کھنا تھا کہ اگر باغی سیاہوں کے لیے عام معانی کا اعلان ہو سکتا ہے تو شاعر کے لیے دو مصرعے کیوں معاف نہیں کیے جاسکتے ۔ رروفیسر خواجہ احمدفاروقی لکھتے ہیں: " اس میں کوئی شک نہیں کہ غالب نے مغل بادشاہ کا ساتھ دیا اور ۱۸۵۰ء میں بہادر شاہ ظفر کے تمام اختیارات اینے باتھوں میں لینے کے یر مسرت موقع رہ ایک سکتہ کہ کر دیا۔ یہ سکتہ جس کا اب تک علم نہ تھا بنشی جیون لعل نے اپنے ( اصل ) روزنامی میں نقل کیا ہے اور مٹکاف نے اپنے انگریزی ترجے میں اسے حذف

كرديا ہے سكة حسب ذيل ہے:

بر زر سونتاب و نقره ، ماه سکه زد در حبال بهادر شاه

( بہادر شاہ نے آفتاب کے سونے ادر چاند کی چاندی پر اس جہاں میں اپنا سکہ ڈھالا ہے ) دربار سے ان کے باقاعدہ تعلق کی تصدیق ایک ادر شہادت سے بھی ہوتی ہے ۔ منشی جیون لعل کے درباری ردزنامجے میں ۱۳/ جولائی ۱۸۵۰ء کو یہ اندراج ملتا ہے: "مرزا نوشہ" (غالب کا عرف) ادر مکرم علی خال نے انگریزوں پر بادشاہ کی فتح کی خوشی میں ایک قصدہ ، مدحیہ پڑھا ۔" اس کی بھی شہادت ہے کہ اگست ۱۸۵۰ء میں جب انھوں نے ایک ادر قصدہ پیش کیا تھا بادشاہ کی طرف سے انھیں خلعت فاخرہ سے نوازا گیا تھا ۔

بغادت کے دوران ہندستانیوں کے لکھے ہوئے دوسرے بیانیوں کی طرح سید مبارک شاہ نے بھی ، جو اس زمانے میں ہمادر شاہ کے تحت دہلی میں کوتوال شہر تھے ، اپنے بیانے میں انگریزوں کی نظر میں خود اپنی اور اس وقت کے دیگر ممتاز ہندستانیوں کی بے گنای ثابت کرنے کی بوری کوششش کی ہے ۔ وہ لکھتے ہیں : " حکیم ( احسن اللہ خاں ) کو فکر تھی کہ باغیوں کے کشکر کو دملی آنے سے بازر کھنے کا کوئی ذریعہ تلاش کریں ۔ لیکن اگر وہ اپنی اس خواہش کا اظمار کرتے تو فورا مار ڈالے جاتے۔ ایک موقع پر وہ طیش میں آگئے ، سپاہیوں کو برا بھلا کھتے ہوئے للکارا: "تم یہال فساد بریا کرنے کے لیے کیوں آئے ہو؟ تم اگر ارانا جاہتے ہو تو باہر جاکر کیوں نہیں کڑتے ؟ "اس سے ساری دلی کو شبہ تھا کہ حکیم صاحب دل سے انگریزوں کے طرف دار ہیں ۔ اس طرح لارڈ لیک کے قدیم جاگیردار نواب احمد بخش کے بیٹے نواب امین الدین خال اور صنیاء الدین خال در حقیقت حکومت انگریزی کے خیر خواہ تھے · لیکن ان کے دل خیالات اور جذبات کا پتہ کیے چلتا ؟ لوگ تو صرف ظاہری اعمال سے رائے قائم کرسکتے ہیں ( ان نوا بین نے مذتو باغیوں کے ساتھ کسی طرح کی شرکت کی تھی اور ن بی بادشاہ کے بیوں کے شرکی کار تھے ) اور ان کی وفاداری انگریزی فوج کے دلی یو قبضے کے بعد بی حتی طور پر ثابت ہوئی ۔ اسی زمرے میں شہر کے صدر اسی مفتی صدرالدین آزردہ کو بھی رکھا جانا چاہیے جن سے شہ زادوں اور سیابھوں دونوں نے بار بار فتویٰ دینے ک فرمائش کی کہ وہ جس حباد میں لگے ہوئے ہیں جائز و برحق اور منشاءِ ربانی کے مطابق ہے۔

مفتی صاحب نے ایسا فتویٰ دینے سے ہمیشہ گریز کیا ۔۔۔ " غالب کے شمول کے بارسے میں مبارک شاہ کھتے ہیں: " لشکر میں واقعی اس اطلاع کی شہرت تھی کہ مرزا نوشہ اور مرزا اللی بخش بھی انگریزوں سے موافقت رکھتے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ باغیوں کی شکست و ہزیمت کے دل سے آرزومند تھے ، لیکن اس اطلاع کو محض جزوی طور پر قابلِ بھین شکست و ہزیمت کے دل سے آرزومند تھے ، لیکن اس اطلاع کو محض جزوی طور پر قابلِ بھین بھی سمجھا گیا ۔ " اگر شہ زادوں یا سیاہ کو محاصر سے کے دوران اس پر واقعی بھین ہوتا تو وہ انھیں بنج دبن سے نسیت و نابود کر دیتے ، نہ عمر کا کھاظ رکھتے اور نہ جنس کا ، ان کے بیوی بچے اور سمجی متعلقین نہ تنج کردیے جاتے ۔ شہر پر قبضے کے بعد بی ان افراد کی راہ روش کا علم ہوا ۔ "

ا کی ایے بیانے میں ، جس کا بین طور پر مقصد ہی بغاوت میں اہم شخصیوں کے شمول پر لیپ بوت کرنا تھا ، یہ امر واقعہ کہ مبارک شاہ یہ کھنے کو تیار بیں کہ غالب کے بارے میں اطلاع کو شہ زادوں اور سپاہیوں نے محصٰ جزدی طور بر ہی قابلِ بقین سجھا ، اس بات کی نشان دہی کرتا ہے کہ اس دور میں دربار سے غالب کا تعلق اس حد تک عملی تھا کہ اس کو کلیت نظرانداز کرنا ممکن نہیں تھا۔ مبارک شاہ بھی غالب کے بارے میں اس قطعی انداز میں کھ کر دوسرے لوگوں کے تعلق سے اپنے بیان کو قابلِ اعتبار بادر کرانے کی کوشش کو خطرے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں تھے۔

اس طرح سے دستنبو میں موافق انگریز جذبے کا اظہار جتنا زیادہ پر زور ہو اتنی ہی زیادہ وضاحت سے اس تصنیف کی حقیقت منکشف ہوتی ہے ، وہ یہ کہ یہ محض بغاوت میں غالب کے واقعی شمول پر بردہ ڈالنے کی ایک اختراع پیندانہ کوششش تھی ۔ وہ اپنے حقیقی خیالات کو قلم بند کرنے سے ڈرتے تھے ، لیکن دوستوں کے نام خطوط سے ان کے ان خیالات کا بڑی حد تک اندازہ لگایاجاسکتا ہے ۔ حسب ذیل اقتباسات اسی عہد کے ہیں حبس کی نام نہاد روداد دستنبو ہے اور جس میں غالب نے شروع سے شخر تک انگریزدں کی مدح سرائی کی ہے :

دسمبر ۱۸۵۰ به نام تفته: "مفصل حال لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں ۔ ملازمانِ قلعہ پر
 شدت ہے ادر باز برس اور دار و گیر میں بسلا ہیں ۔"

• دسمبر ١٨٥٤، به نام حكيم غلام نجف خال: " تمحارا خط سپنچا ـ ـ ـ تم جو كيت بوكه:

"تم نے کبھی مجھ کو خط نہیں لکھا ۔ ۔ ۔ انصاف کرد ، لکھوں تو کیا لکھوں ؟ کچھ لکھ سکتا ہوں ؟ کچھ قابل لکھتا ہوں ا کچھ قابل لکھنے کے ہے ؟ تم نے جو مجھ کو لکھا تو کیا لکھا ؟ اور اب جو میں لکھتا ہوں تو کیا لکھتا جوں ؟ بس اتنا ہی ہے کہ اب تک ہم تم جیتے ہیں ۔ زیادہ اسس سے مذتم لکھو گے ، نہ میں لکھول گا۔ "

- جنوری ۱۰۵۸ء، به نام حکیم نجف خال: "جو دم ہے غنیمت ہے، اسس وقت تک مع عیال و اطفال جنتیا ہوں، بعد گھڑی بھر کے کیا ہو، کچھ معلوم نہیں ۔ قلم ہاتھ میں لیے پر جی سبت لکھنے کو چاہتا ہے مگر کچھ لکھ نہیں سکتا۔ اگر مل بیٹھنا قسمت میں ہے تو کہ لیں گے ورنہ الله و اناالیہ داناالیہ دانالیہ داناالیہ داناالیہ داناالیہ دانالیہ دانال
  - فردری ۱۸۵۸ ۶۰ بھربہ نام تفتہ: " بھائی بری آبنی ہے۔ انجام انچیا نظر نہیں آتا۔۔۔ "
- فردری ۱۸۵۸، به نام مجرد ت: "اگر زندگی ب ادر پیر مل بیشیں گے تو کمانی کمی
   مار ترکئی "
- فروری ۱۸۵۸ ، به نام ثاقب: "اگر جینتے رہے اور ملنا نصیب ہوا تو کھا جائے گا ،
   وریہ قصہ مختصر قصہ تمام ہوا ، لکھتے ہوئے ڈرتا ہوں اور وہ بھی کون سی خوشی کی بات ہے جو لکھوں ؟ "

خاص بات یہ ہے کہ ان امور کی طرف ، جنھوں نے غالب کو دستنبو لکھنے پر مجبور کیا ، کتاب ہی میں اشارہ مل جاتا ہے ۔ وہ لکھتے ہیں: "میں تو بندہ ، شکم ہوں ، مجبر کو تو بس روٹی چاہیے ۔ "وہ سعدی کے ایک شعر کا حوالہ دیتے ہیں:

چه کند بنده که گردن به نبد فرمان را چه کند گوی که تن درید دبد چوگان را

(غلام آقا کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکائے گا تو کیا کرے گا۔ گہند جو گان کی اطاعت کے علادہ کر بھی کیا سکتی ہے ؟ ")

کتاب کی اصل عبارت میں وہ بڑی ہوش یاری سے اپنے پنشن کے معاملے کی تفصیلات کی آمیزش کرتے ہیں ۔ آخرییں قصیدے کی مخصوص شکل میں وہ اس التجا پر آتے ہیں جس کا تمام الگے صفحات محض ایک پیش خیمہ تھے: " باقی پنشن اگر مل گئ، تب بھی آئینہ ، دل

ے زنگ غم صاف نہیں ہوسکے گا۔ اگر نہیں ملی ، اس صورت میں شیشہ ، ذل پتھر سے چور چور ہوجائے گا۔۔۔ کاسٹس میری ان تینوں خواہشوں یعنی خطاب ، خلعت اور پنش کے اجرا کا حکم شہنشاہ فیروز بخت کے حضور سے ہجائے ، جن کے متعلق میں نے اس تحریر میں بھی کچھ لکھا ہے۔" جب کتاب اشاعت کے لیے تیار تھی ان کی متردد ہدایتوں سے اس کے لکھے جانے کے مقصد کے بارے میں کسی شک و شہد کی گنجائش نہیں رہتی۔

تفتہ ہے ، جو طباعت میں ان کی اعانت کر رہے تھے ، دہ کھتے ہیں کہ یہ کام انھیں بہ عجلت اس لیے کردانا چاہیے کہ اس کی جلدیں فورا نواب گورنر جزل بہادر ادر ان کے ذریعے جناب ملکه ، معظمہ انگلستان کی نذر کرنی ہیں ۔ دہ اپنے نام سے عرفیت " نوشہ " کو نکال دینے کی خواہش کرتے ہیں کیوں کہ " دل کے حکام کو عرف معلوم ہے ، مگر کلکہ سے ولایت تک یعنی وزرا کے محکمے میں اور ملکہ ، عالیہ کے حصور میں کوئی اس نالائق عرف کو نہیں جانتا ۔ « وہ چاہتے ہیں کہ مصنف کا نام بس " اسد الله خال " لکھا جائے کیوں کہ گو کہ ان کا بورا نام " محمد اسد الله خال " ہے انگریز حکام ان کو اس بورے نام سے مخاطب نہیں کرتے ۔ جب کتاب کے تھینے میں کچے دیر ہوئی تو دہ تفتہ کی خبر لیتے ہیں ادر کھتے ہیں کہ اس طرح سے تو کتاب سے انھیں جس فائدے کی توقع ہے اس بر پانی می پھر جائے گا۔ وہ خواہش کرتے ہیں کہ پانچ ہر تکلف جلدی تیار کی جائیں اور پنجاب کے چیف کمشز ، گورز جزل ، ملکہ و کموریہ اور برطانوی حکومت کے دو متعلقہ سکریٹریوں کی خدمت میں روانہ کی جائیں ۔ بالآخر اس سرمایی کاری کا انھیں منافع بھی ملا۔ مارچ ۱۸۵۹ء میں انگریزوں کی نظر میں ان کی بحال کا پہلا اشارہ اس وقت ملاجب لفشن گور مزنے ان کے پاس لیندیدگی کا ایک خط تھیجا۔ کتاب کی ٹکاسی بھی حوصلہ افزا تھی ۔ غالب کو اپنی نیز پر فخرتھا ادر انھیں اس پیش رفت سے خوشی ہوئی ۔ لیکن کتاب کے مخاطب کون تھے ، اس بارے میں انھیں کھی کوئی شک و شہد نہیں تھا۔ ا کی دوست کے نام خط میں جنھوں نے "دستنبو" کی جلدیں بک جانے کی اطلاع دی تھی دہ لکھتے ہیں : کتب " دستنبو " کے بک جانے سے میں خوش ہوا رید نه معلوم ہوا که صاحب لوگوں نے خریدیں یا ہندستانیوں نے لیں ؟ ۔ ۔ ۔ بھائی، ہندستان کا قلم روبے چراغ ہوگیا ۔ لا کھوں مرکئے ۔ جو زندہ ہیں ان میں سیروں گرفتار بند بلا ہیں ۔ جو زندہ ہے اسس میں

مقدور نہیں ۔ میں ایسا جانتا ہوں کہ یا تو صاحبانِ انگریز کی خریداری آئی ہوگی یا ( انگریزوں کے شدت سے طرف دار ) پنجاب کے ملک کو یہ کتا ہیں گئ ہوں گی ۔ " جبال تک کتاب کے مندرجات کا تعلق ہے تو نواب رام پور کے نام ایک خط میں انھوں نے اتنا کھلا کے مندرجات کا تعلق ہے جتنا ان حالات میں ممکن تھا: " ۔ ۔ ۔ یہ رسالہ " دستنبو " جو اب بھیجا ہے ، اس کا دیکھنا ضرور درکار ہے ۔ فارسی قدیم اور پھر حسنِ معنی اور صنعتِ الفاظ ، بہ ایں ہمہ ہر امرکی احتیاط اور ہر بات کا لحاظ ۔ "

ببیویں صدی کی قوم پرستی کے نقطہ و نظر سے غالب کی طرف سے انگریزوں کی خوش نودی کے حصول کی کو ششش ایک ایسی مصالحت د کھائی دیتی ہے جیے کسی طرح تھی حالات کی ہزاکت کی دہائی دے کر حق بہ جانب نہیں قرار دیا جاسکتا ۔ ایک سطح پر یہ بقط ، نظر معقول ہے لیکن سوال یہ ہے کہ آیا غالب کے بارے میں رائے قائم کرنے میں یہ کسی حد تک بھی مناسب ہے ۔ غالب ایک ایسے جاگیردارانہ نظام کی پیدادار تھے جس میں جا کم بالفعل کے سامنے اظہار اطاعت معاشرتی حیثیت سے مسلمہ قاعدہ تھا ۔ وہ دستنبو میں لکھتے ہیں : " چوں کہ میرا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو حاکم ہندستان ، خصوصاً اس شہر دملی میں آئیں ان کی مدح میں قصیدہ بھیجا جائے ، اس بنارپر اس والا شکوہ ( سر جان لارنس ) کی تعریف میں ایک قصیدہ کھا۔ "ان کے زمانے میں قوم پرستی اپنے جدید مفہوم میں ابھی تک اپنے ابتدائی مرطے میں تھی۔ مخالف برطانیہ جذبات کو ایک مربوط یا قابل شناخت قوم برست نظریے کی شکل دینا ا بھی مستقبل کی بات تھی۔ انگریزوں کے دملی پر دوبارہ قبضے کے بعد باشندگان شہر کے سمجی گروہوں کے لیے وجود کا برقرار رہناہی نہایت فوری اور سب سے مقدم وجہ تحریک تھا۔ نود بادشاہ بعنی بہادر شاہ کی کوسشس یہ ثابت کرنے کی تھی کہ ان کی انگریزی سرکار سے وفاداری کبھی مشکوک نہیں تھی ۔ حکیم احسن اللہ خال نے بھی اتنی بی شدت سے خود کو انگریزوں کی نظریس بحال کرنے کی کوششش کی۔ دلی کے باہر فالب کے سرپرست خاص نواب رام اور نے البتہ علانیہ انگریزوں کا ساتھ دیا تھا۔ جب بغاوت ناکام ہوگئی اور اس صورت میں کہ غیر ملکی تسلط کے مقابلے کے لیے کوئی قابل اعتبار مخالف جماعت انھی تک معرض دجود میں نسیں آئی تھی ، عملی نقطہ ، نظر کا تقاضہ یہ تھا کہ صورت حال کو قبول کیا جائے اور ماضی ک

مراعات کی ممکنہ حد تک بحال کے لیے کوششش کی جائے ۔ غالب کے معاملے میں وجود کے برقرار رہنے کا سوال انتہائی نازک شکل اختیار کرچکا تھا ۔ ان پر سرگرمی سے شبہ کیا جارہا تھا اور انگریزوں کی طرف سے اداکی جانے والی پنش کے علاوہ ان کا اور کوئی ذریعہ ، آمدنی نہیں تھا ۔ جن کا اس سے تحبیں کم داؤ پر لگا ہوا تھا انھوں نے بھی ناگزیر صورت حال سے مصالحت کرلی تھی۔ چناں چہ ان کے بارے میں سیاق و سباق کو پیش نظر نہ رکھتے ہوئے جدید وطن دوستی کے بے لوج معیار کی رو سے رائے قائم کرنا بے انصافی ہوگی ۔ واقعی اہم بات یہ ہے کہ ان کے زمانے کے جاگیر دارانہ مزاج کے باوجود ان کا فطری ، مخالف استعار میلان خاطر کافی ترقی یافتہ تھا۔ انگریزوں کی طرف سے اددھ کے الحاق ہر تبصرہ کرتے ہوئے فروری ۱۸۵۰ء میں ایک دوست کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں : " تباہی ریاست اورھ نے ، با آل کہ بے گانہ ، محض ہوں ، مجھ کو اور بھی افسردہ حال کردیا ، بلکہ بین کھتا ہوں کہ سخت ناانصاف ہوں گے وہ اہل ہند جو افسردہ دل نہ ہونے ہوں گے ۔ " بغادت کے دوران ، عوام کالانعام کی نودریافت اکر کے تعلق سے ان کے ذہنی تحفظات کے باوجود ، انھوں نے مغل دربار ہے اپنا تعلق مستعدی کے ساتھ برقرار رکھا اور دستنبو میں انگریزوں کی تمام مصلحت تمیز تعریفوں کے باوجود کٹبی کٹبی ان کے حقیقی خیالات کی حجملک پس مریدہ دکھائی ہی دے جاتی ہے ۔ ایک موقع پر وہ لکھتے ہیں : " شاہ زادوں کے متعلق اس سے زیادہ اور کھیے شیں کھا جاسکتا کہ بعض کو گولی ماردی گئی اس طرت موت کے اثریب نے ان کو شکل لیا سمجھ کی گردن میں پھانس کا چھندا ڈال دیا گیا اس طرح رس دار کی کشاکشس سے ان کی روح تھٹھر کر رہ گئی ۔ چند افسردہ دل قید خانے میں ہیں اور لعض عالم غربت میں آوارہ و پرلیشان کھر رہے ہیں ۔ کم زور و صنعیف بادشاہ پر مقدمہ چل رہا ہے ۔ جھبر ، بلب گڑھ اور فرخ نگر کے جا گیرداروں کو علاصدہ علاصدہ مختلف دنوں میں پھانسی پر لٹکادیا گیا ۔ اس طرح ان لوگوں کو بلاک کیا کہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ خون بہایا گیا۔"

آخری سطر کا طنز خطرناکی کے ساتھ نمایاں ہے ۔ اختصار ادر کیجے کی لاپردائی مصنف کے ذہنی کرب ادر احساسِ ناانصافی کو بہ مشکل مخنی رکھ پار ہی ہے ادر جب نومبر ۱۸۵۸ ، میں یہ اطلاع کمی کہ ایسٹ انڈیا کمپنی کا ٹھیکہ ختم ہوا ادر قلم رد ہند خود برطانوی حکومت کی عمل داری میں آگئ جو اس امرکی حتی شادت تھی ( اگر اب بھی کسی شادت کی ضرورت رہی ہو) کہ کش مکش ساری ختم ہوئی ، تو غالب خط میں اپنے رد میل کو ظاہر نہ ہونے دینے کی کوششش بالکل نہیں کرتے : " شاہ جہاں آباد میں بعد غروب آفیاب افق غربی شہر پر (یہ دم دار ستارہ) نظر آتا تھا ۔ ۔ بس میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ صورتیں قبر النی کی ہیں اور دلیلیں ملک کی تباہی کی ہیں ۔ یہاں پہلی نومبر کو دوشنبے کے دن حسب الحکم محکم کی ہیں اور دلیلیں ملک کی تباہی کی ہیں ۔ یہاں پہلی نومبر کو دوشنبے کے دن حسب الحکم محکم کوچ و بازار میں روشنی ہوئی اور سب کو کمپنی کا ٹھیکہ ٹوٹ جانا ادر قلم رو ہند کا بادشاہی عمل میں آنا سایا گیا ۔ نواب گورنر جزل لارڈ کیننگ بہادر کو ملکہ ، معظمہ نے فرزند ارجند کا خطاب دیا اور اپنی طرف سے نائب اور ہندستان کا حاکم کیا ۔ ۔ ۔ اللہ اللہ اللہ ( خط بہ نام افورالدولہ سعدالدین خال بہادر شفق ، مورخہ ہ / نومبر ۱۸۵۸ء ) ۔

بغاوت کے دوران اور اس کے فوری بعد غالب کو شخصی طور پر قابل کحاظ مصائب برداشت کرنے بڑے ۔ دستنبو میں وہ لوٹ کھوٹ اور نظم و نسق کی ابتری بر افسوس کرتے ہیں ۔ بسیار نولیں مراسلہ نگار ہونے کے ناطے وہ ڈاک کے نظام کی ابتری سے بالخصوص یرلیشان تھے۔" ڈاک کا انتظام درہم برہم ہوگیا ، جس کے سبب سے سبت سے کام رک گئے ۔ ہر کاروں نے آنا جانا اور ڈاک لے جانا بند کردیا ۔" اخباروں کی حسب معمول ترسیل بھی بند ہو گئی تھی ۔ زیادہ اہم بات یہ کہ فرانسیسی شراب اب دست یاب نہیں تھی ۔ وہ د ستنبو میں لکھتے ہیں: " فی الحقیقت سچی بات کو تھیانا اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے۔ میں نیم مسلمان ، مذہبی یابند ایوں سے آزاد ہوں اور بدنامی و رسوائی کے رنج سے بلے نیاز ، ہمیشہ سے رات میں صرف ولایتی مشراب پینے کی عادیت تھی۔ ولایتی مشراب نہیں ملتی تھی تو نیند نہیں آتی تھی ۔ آج کل انگریزی شراب شہر میں بہت منگی ہے اور میں بالکل مفلس ہوں ۔ "وہ خوش قسمت تھے کہ کھ مدت کے لیے ایک دوست نے الیا لگتا ہے کہ کسی قسم کی رم کا تھوڑاسا ذخیرہ ان کے ہاں جھبج دیا ۔ یہ شراب قند لعنی گئے کی شراب تھی ۔ تشنہ لب غالب کے لیے اس کی خوش بو ولایت مشراب سے بڑھ کر تھی اور وہ اسے دبی آب حیات قرار دیتے بس جس کی سکندر کو تلاش تھی!

روبیے پیسے کی کمی نہایت دمشوار مسلہ تھی ۔ ان کی پنشن جس کی ادائلی انھیں

برطانوی گلگڑی کے ذریعے ہوتی تھی مئ ۱۸۵۰ء سے بعنی اس مسینے سے جب سبغاوت کا آغاز ہوا ، بند ہو گئی تھی ۔ بہ شمول بوی ، دو پوتے اور متعدد خدمت گار ، سارے کننے کی کفالت ان کے سرتھی ، جب کہ آمدنی مطلق نہیں تھی ۔ اس پریٹنانی کے زمانے میں رقم ادھار لینا آسان نہیں تھا ۔ تلخ ظرافت کے ساتھ نہیں تھی ۔ اس پریٹنانی کے زمانے میں رقم ادھار لینا آسان نہیں تھا ۔ تلخ ظرافت کے ساتھ وہ لکھتے ہیں : "بستر ادر کمڑے نیج نیج کر زندگی گزار رہا ہوں ۔ گویا دوسرے لوگ روٹی کھاتے ہیں ہیں کرپے کھاتا ہوں ۔ ڈرتا ہوں کہ جب کرپڑے سب کھالوں گا عالم برہنگی میں بھوک سے مرجادل گا ۔ " وہ قطعا مایوس ہو چکے تھے ۔ دشنبو کے ایک نہایت رقت انگیز مقام پر اپنے دو لوتوں کے بارے میں کوستے ہیں : " دہ دونوں ناز پروردہ بچے پھل ، دودھ ، مٹھائی مانگتے ، ہیں ، لیکن ان کی خواہش لوری کرنا ممرے بس میں نہیں ۔ "

بارش شروع ہونے تک ۱۸۵۰ کا غیر معمولی شدید موسم گرما غالب کے لیے مزید اذیت کا باعث رہا ۔ مئی اور جون سال کے سب سے زیادہ گرم مینینے ہیں اور سبھی اطلاعات کے مطابق ۱۸۵۰ء جہاں تک لوگوں کی یادداشت کام کرتی ہے ایک انتہائی گرم سال تھا۔ غالب کی نظر میں گرمی کی اذبیت اس لیے اور بھی بڑھ گئی تھی کہ ان کی جان پیچان کے بہت سے لوگ جو گرمی کے میینے اپنے محفوظ ، ہوا دار گھروں میں گزارنے کے عادی تھے ، اب بے گھرتھے۔ جنگ و جدال کے ہنگامے اور شور و غناغا کو گرمی کے مستقل پس منظر کی حیثیت حاصل تھی ۔ بارود کی بو ہوا میں سرایت کیے ہوئے تھی ادر آتش باری اور توپ داغنے کی گھرن گرج ختم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی ۔ ضروری اجناس ادر ضروری خدمات بجالانے والوں کی شدید قلت تھی ۔ " شہر کے اندر ضروریات زندگی کی بڑھی ہوئی طلب ، اعتبار اور ادھار پر کاروبار کی موقوفی میاڑی پر ( حبال انگریز متمکن تھے ) وافر مالی وسائل سے تازہ دم حریف منڈی کی موجودگی اور دیہاتیں کے شہر میں نازہ رسد لانے میں روز افزوں تاس کا وعی اثر عموی قلت کی شکل میں ظاہر ہوا تھا۔ اگر شہر رہے آخر ستمبر تک ایک دم سے دھادا رکے قبضہ مذکر لیا جاتا تو چند ہی مہینوں کے اندر وہ قحط سے مجبور ہوکر ہتھیار ڈال دیتا ۔" غالب شكايت كرتے بيں كه دكانيں اب كھلى نہيں بين اناج كى شديد قلت ہے اور صروري خدمات بجالانے والے ، مثلاً بھنگی ، دھوبی اور نائی دفعتاً غائب ،دیکتے ہیں ۔ شہر پر دوبارہ نبضے کے بعد انگریز فوجیوں کی طرف سے قتلِ عام اور لوٹ مار کے زمانے میں پانی تک ایک جنس کم یاب بن گیا تھا۔ دوسروں کی طرح غالب نے بھی پانی کو ناپ تول کر استعمال کرنا شروع کیا اور اس کے بارے میں لکھتے ہیں کہ استے جتن سے مساکیا ہوا پانی ایسا تھا کہ گویا کنویں کو ناخوں سے کھودنا پڑا ہو۔ ایک دفعہ سارا جمع کیا ہوا پانی ختم ہوگیا اور دو رات اور دن وہ خود اور ان کے گھر والے پیاسے رہے۔

غالب کی خوش قسمتی کہ ان کا گھر الیبی گلی میں تھا جو جلد ہی مماراجہ پٹیالہ کی حفاظت میں آگئے۔ مماراجہ شردع ہی سے انگریزوں کی صف میں شامل ہوگئے تھے، مشور اطبا مکیم محمود خال، مرتضیٰ خال اور غلام اللہ خال جن کے گھر غالب کی گلی میں تھے' پٹیالہ دربار سے متعلق تھے اور انھیں اس دربارکی سرپرسی حاصل تھی ۔ جب انگریزوں کی فتح قطعی نظمانی دینے گئی تو پٹیالہ کے حکم دان نے ان پر دباؤ ڈال کریہ وعدہ لیا کہ حکیم صاحبان کو کوئی زند نہیں پہنچ گی۔ شہر پر دوبارہ قبضے کے کچھ ہی دنوں کے اندر مماراجہ نے گلی کے داخلے پر س محلے کے باشندوں کی حفاظت کے لیے خود اپنے آدمی تعینات کردیے ۔

انگریزوں کی فتح کے بعد تسیرے دن مماراجہ کے سپای گلی میں اپنی جگہ پر آگئے۔
تب محلے کے باشدے اتن ہمت جٹاپائے کہ اشیائے خوردنی اور پانی کے لیے باہر جائیں۔
یکن انھیں خردار کردیا گیا تھا کہ چاندنی توک کی دوسری طرف جانے کی جرا، ت کرنا اپنی لاکت کو دعوت دینے کے برابر ہوگا۔ ڈرتے ڈرتے انھوں نے گلی کا بھاٹک کھولا اور ہر گھر سے ایک آدی اور غالب کے دو خدمت گار ، جو بھی ہوسکا گھڑے وغیرہ ساتھ لے کر قریب رین کنویں تک چینے ۔ بدقسمتی سے اس کا پانی کھاری تھا ، لیکن چوں کہ میٹے پانی کے رین سنت زیادہ دور تھے انھیں جو کھے میسر تھا اس سے اپنی بیاس بھانی بڑی ۔

غالب کا گھر لوٹا نہیں گیا ۔ لیکن بدقسمتی سے انھیں اپنے نہایت بیش بہا مال و تناع سے ہاتھ دھونا بڑا ۔ جب بغاوت شروع ہوئی تو ان کی بیوی نے ، جو ایک دوراندیش ماتون تھیں ، اپنے جڑاؤ زیورات اور قیمتی اشیا اکٹھا کیں اور انھیں خفیہ طور پر ان کالے بیاں صاحب کے گھر حفاظت کے خیال سے بھیج دیا ۔ جو ظفر کے پیر طریقت اور محترم عام و ماص درویش تھے ، وہی جن کے ہاں ،۱۸۳ء میں قید سے رہائی کے بعد غالب ٹھمرے تھے ۔

امراؤ بیگم کی نظر میں اس کی توجید یہ تھی کہ شورش کے دنوں میں یہ اشیا ایک دین دار شخص کے گھر میں ، جے بادشاہ کی سرپر تق بھی میسر تھی ، زیادہ محفوظ رہیں گی ۔ یہ قیمتی اشیا مناسب طریقے سے ایک تہہ فانے میں ایانت رکھ دی گئی تھیں اور دروازے پر مٹی تھوپ کر ایسے بند کردیا گیا تواکہ کسی کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہاں کچھ ہے ۔ تاہم جب انگریزوں کا سشہر پر دوبارہ قبیتہ ، رگیا تو کالے میاں صاحب کا گھر بھی عام لوٹ مارکی زد میں آگیا ۔ بہ ظاہر اسس کے بعد ہی غالب کو پت چلا کہ ان کی بوی نے کیا کیا تھا ۔ اب کیا کیا جاسکتا تھا ۔ اسس کے بعد ہی غالب کو پت چلا کہ ان کی بوی نے کیا گیا تھا ۔ اب کیا کیا جاسکتا تھا ۔ علی خلیس گئیں ۔ خلیس گئیں ۔

اسس سے کمیں زیادہ بڑا نقصان ان کے سارے کلیات نظم فارسی و اردو کا اس وقت تلف ہونا تھا جب قلعہ ، معلیٰ اور ان کے شاگرد و رشتہ دار نواب صنیا، الدین خال کے كتب خانے تاراج كيے گئے ۔ غالب جو كچ نظم و نثر ميں لكھتے اس كا ايك نسخه صياء الدين اپنے پاس رکھتے ۔ انھوں نے ایک قابل لحاظ رقم صرف کرکے اس سارے مجموعے کی جو نیڑ کے نو سو صفحات اور نظم کے ڈرٹھ تا دو ہزار صفحات ہر مشتمل تھا سونے ادر چاندی کے نقش و نگار والی خوش نما چرمی جلد بندی کروائی تھی ۔ مغل شاہ زادوں میں سے ایک نے ( غالباً مرزا فخرو نے جو غالب کے شاگرد تھے ) قلعہ ، معلیٰ کے کتنب خانے کے لیے صنیاء الدین احمد خال کے اس مجموعے کی نقل تیار کروائی تھی ۔ غالب کی خاطر جمع تھی کہ ان کی ساری ادبی تخلیقات مناسب انداز سے آئدہ نسلوں کے لیے مک جا فراہم ہیں ، کیوں کہ خود انھوں نے اپنی تحریردل کو باقاعدہ محفوظ رکھنے کی زحمت کھجی نہیں گوارا کی تھی ۔ لیکن جب لوٹ مار شروع ہوئی تو دونوں کتب خانوں کو لوٹا کھسوٹا اور تاراج کیا گیا ( جلدوں ریہ سونے چاندی کا كام لوث كا محرك ربا بورًا) \_ غالب ست بي چين بوئے \_ ده لكھتے بين : "كئ دن بوئے كه ا کی فقیر کہ وہ خوش آواز بھی ہے اور زمزمہ پرداز بھی ہے ، ایک غزل میری کہیں سے لکھوا لایا ۔ اس نے وہ کاغذ مجھے دکھایا ، یقین سمج بنا کہ مجھ کو رونا آیا ۔" (خط به نام حاتم علی مهر ، ادائل نومبر ۱۸۵۸ء )

ان کے فاتر العقل چھوٹے اور اکلوتے بھائی کی افسوس ناک حالت غالب کے لیے

انتهائی تثویش اور ذہنی کرب کی ایک اور وجہ تھی ۔ مرزا یوسف اپنے گھر والوں کے ساتھ فالب کے گھر سے تقریبا ایک میل کے فاصلے پر رہتے تھے ۔ وہ خاموش اور اپنے خیالات میں مگن رہنے والے آدمی تھے ، تدیں سال کی عمر میں دلوانے ہوگئے اور علاج معالج سے انھیں کھی کوئی فائدہ نہ ہوا ۔ انگریزوں کے تملے کے نتیج میں دہلی کے سقوط کے بعد مرزا لوسف کی بوی ، بچے اور خادمائیں شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور بس دو معمر ملازمین ان کی دیکھ بھال کے لیے رہ گئے ۔ فالب تک یہ اطلاع بہنی لیکن اس وقت حالات الیہ تھے کہ فالب کا گھر سے نکلنا ممکن نہیں تھا ۔ بھائی کی حالت کا علم ہوتے ہوئے بھی اس سلسلے میں کچے کرسکنے سے نکلنا ممکن نہیں تھا ۔ بھائی کی حالت کا علم ہوتے ہوئے بھی اس سلسلے میں کچے کرسکنے سے ان کی کلینۃ معذوری ان کے لیے سوبانِ روح تھی ۔

19/ اکتوبر ۱۸۵۸ء کو غالب کو یہ خبر ملی کہ ان کے بھائی کا انتقال ہوگیا۔ پردفیسر خواجہ احمد فاردقی کا ادعا ہے کہ پوسف مرزا کو انگریز سیاہیوں نے گولی مار کر ہلاک کیا تھا اور اس امر داقعہ کو غالب نے دستنبو میں عمدا قلم انداز کیا ہے ۔ ایک اور بیان کے مطابق وہ بے ارادہ اس وقت مارے گئے جب باہر شور و غل کی طرف متوجہ ہوکر وہ گلی میں نمکل آئے۔ معین الدین حسن خال نے ، جو بغاوت کے دوران مختصر سی مدت کے لیے دہلی کے کوتوال تھے 'اپنے بیانیے میں لکھا ہے : " مرزا اسداللہ خاں کے بھائی مرزا پوسف خال جو ا کی مدت سے فاتر العقل تھے ، بندوق چلنے کی آواز سن کر ، یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا ہورہا ہے بھٹکتے ہوئے باہر گلی میں آگئے اور مارے گئے ۔ " دستنبو میں غالب کا بیان یہ ہے کہ ان کے بھائی کا ہماری سے انتقال ہوا۔ وہ پانچ دن شدید بخار میں مبتلارہے اور ۱۹/ اکتوبر ۱۸۵۰ء کو آدھی رات کے کچے دیر بعد انھوں نے دم توڑ دیا۔ اب ان کی تدفین کے انتظام کے تقریباً ناقابل حل مسائل سامنے آئے ۔ کوئی ایسی دکان کھلی نہیں تھی جبال سے کفن کے لیے کٹرا خریدا جاسکے ۔ گورکنوں کا تحمیں پتہ نہیں تھا ، منیت کو قبرستان تک لے جانے لیے چار آدمی فراہم کرنا تک ممکن یہ تھا ۔ بالآخر بعض ریُوسیوں کو ترس آیا اور غالب کی مدد کو آئے۔ پٹیالے کے ایک سیامی کی حفاظت میں ان لوگوں نے بوسف مرزا کے گھر تک کی مسافت طے کی ، متب کو چند ریانی چادروں میں لبیٹا اور اسے مسجد میں جو مکان کے برابر تھی دفن کردیا ۔ .

سقوط دبلی کے وقت غالب کا نام انگریزوں کی تیار کی ہوئی مشتبہ اشخاص کی فہرست میں کافی اوپر تھا۔ ہر طرف لوگوں کو نہات کم زور شادت کی بنا ہر بہ عجلت بغیر مزید تحقیقات کے سزائے موت دی جاری تھی ۔ انھرید دہارہ نیٹینے کے فورا بعد انھیں بہ غرض تفتیش کسی کرنل برن کے ہاں طلب کیا گیا ۔ خاب استنہ کی اس کا ذکر کرتے ہیں مگر صریحاً اے ایک غیر اہم بات باور کرانے کی کوششش کرتے ہیں : " ٥ / اکتوبر کو پیر کا مصیب ہفریں دن تھا۔ دو پیر کے وقت اچانک چند گورے اس دیوار رپر چڑھ گئے جو بند کردہ دروازے سے ملی ہوئی ہے۔ وہاں سے ایک تھت ہر اور تھت سے کود کر گلی میں آگئے۔ راجہ نریندر سنگھ کے سیاہیوں کا روکنا کھی مفید نہیں ہوا ۔ دوسرے چھوٹے چھوٹے مکانات کو نظر انداز کر کے راقم الحروف کے گھر میں گھس آئے۔ ان گوروں نے بھل منسی سے سامان کو ہاتھ نہیں لگایا ۔ مجھ کو ۱ ان دونول بجوں ۱ دو تین ملازمین اور چند نیک کردار بڑو سوں کے ساتھ گلی سے دو فرلانگ سے کچھ زیادہ فاصلے رپر حقیقت پیند ، دانش در کرنل براؤن ( دراصل بن ۔ مصنف ) کے پاس لے گئے ، جو چوک سے اس طرف قطب الدین سوداگر کی حویلی میں ، مقیم ہے ۔ کرنل براؤن نے مجھ سے بہت نرمی و انسانیت سے بات کی ۔ مجھ سے نام اور دوسروں سے پیشہ لوچھا۔ خوش اسلوبی کے ساتھ اسی وقت رخصت کردیا ۔ میں نے خدا کا شکر ادا کبیا ۱ اس خوش اخلاق کرنل براؤن کی تعریف کی اور چلا آیا ۔ « اس صورت حال میں جب انگریز گولی سلے مارتے اور لوچھ تاجھ بعد میں کرتے تھے، غالب ، ان کے گھر والوں اور سارے ملازمین کی بوچھ کھیے کے لیے گرفتاری اس میں شک نہیں کہ ایک جگر خراش تجربہ رہا ہوگا۔ کیکن بہ ظاہر غالب نے اپنے تواس مجتمع رکھے تھے۔ یہ قول حالی کرنل موصوف نے غالب ے ٹوٹی پھوٹی اردد میں بوتھا: "ول ،تم مسلمان ؟ "غالب نے کھا: " ادھا ۔ " کرنل متعجب ہوا اور کھا : " اس کا کیا مطلب؟" تب غالب نے اپنا وہ مشہور جواب دیا : "شراب ، پیتا ہوں ، سور نہیں کھاتا ۔ " کرنل یہ سن کر بہت محظوظ ہوا ۔ اس امر کے پیش نظر کہ انگریزوں کے لیے تمام مسلمان مشتبہ تھے ، غالب کا اپنے مذہبی تعلق کے بارے میں غیر سنجدہ رویہ ان کے حقیقی خیالات کی عکاس کرنے کے علاوہ قرین مصلحت بھی تھا۔ حفظ ماتقدم کے طور پر وہ اپنے ساتھ ان چند رسیوں میں سے ایک، یا شاید وہ واحد رسید، لے گئے

تھے ، جو ان متعدد قصیدوں کے جواب میں لندن سے آئی تھیں جو انھوں نے ملکہ ، دکٹوریہ کی سفان میں لکھ کر بھیجے تھے ۔ تاہم الیا لگتا ہے کہ کرنل اس طرح کی اساد خوش نودی سے متاثر ہونے دالوں میں سے نہیں تھا ۔ اسس نے غالب سے بوچھا کہ جب سرکار برطانیہ کا سفہر پر ددبارہ قبضہ ہوا تو وہ حاضر کیوں نہ ہوئے ؟ غالب نے جواب دیا کہ " میں چار کماردں کا افسر تھا ، وہ چاردں مجھے چھوڑ کر بھاگ گئے ، میں کیوں کر حاضر ہوتا ؟ " آخر کار کر نیا افسر تھا ، وہ چاردا نی کھر دالوں کو رخصت ہونے کی اجازت دی ، گو کہ اس میں کرنل برن نے غالب اور ان کے گھر دالوں کو رخصت ہونے کی اجازت دی ، گو کہ اس میں شک ہے کہ جسیا کہ حالی کھتے ہیں اس نے یہ کام واقعی " نہایت مہربانی " سے کیا ۔ جسیا کہ بم جانتے ہیں غالب کے معالمے میں انگریزوں کے شہمات بالآخر انھیں مجرم قرار دینے کے بین خالب کے معالمے میں انگریزوں کے شہمات بالآخر انھیں مجرم قرار دینے کے بین شادت کے فقدان اور ان کے دشنبو شائع کرنے کی بہ دولت دور ہوئے ۔

امداء کے بعد انگریزوں کی فرماں روائی نے دبلی کا سیاسی، سماجی، مادی اور نفسیاتی نقشہ ناقا بلِ تنسیخ طور پر بدل ڈالا۔ غالب نے اس انقلابی کا یا پلٹ کے ہر پہلو کو اپنے باطن میں سمولیا۔ ۱۸۵۰ء کے پہلے شہر کا مقررہ اور جانے بو تھے نقاطِ توالہ کے درمیان اہتراز کرنے والا ایک داخلی آہنگ تھا۔ فرنگیوں کی موجودگی سے ایک بے میں سر کا اصافہ تو ہجوا لیکن اس سے بنیادی نظام میں تغیر نہیں آیا تھا۔ مغل بادشاہ کی روز افزوں نمایاں سیاسی بے بسی بریشان کن ضرور تھی لیکن کسی نہ کسی طرح اسے پچا لیا گیا تھا۔ اس کی تلافی کرنے والے دوسرے عوائل تھے مثلاً عام و خاص کی رگ و پہ میں سرایت کیا ہوا شاعری کی دلیوی کا عشق اور اس کی جبود کیا ،۱۸۵ء کے نتیج میں ایک نئی رفتار اور ایک نیا آہنگ رائج ہوا۔ عشق اور اس کی پیڑھی کے افراد اور ان نکے جبیا سماجی و اخلاقی لیس منظر رکھنے والے دیگر غالب اور ان کی پیڑھی کے افراد اور ان نکے جبیا سماجی و اخلاقی لیس منظر رکھنے والے دیگر غالب اور ان کی پیڑھی کے افراد اور ان نکے جبیا سماجی و اخلاقی لیس منظر رکھنے والے دیگر بیا شار لوگوں کا مقدر اس سے شدت کے ساتھ بے آہنگ رہنا تھا۔

سقوط دہلی کی رات کو انگریزی افواج کے سپہ سالار جزل ولس نے تین صدیوں سے زائد عرسے کے دوران مغل اقتدار کے مقام مقدس دیوانِ خاص میں پُ تنکلف دعوت کا انتظام کرکے اپنی فتح کا جشن منایا ۔ اس کے بعد کے دنوں میں شاہی محل کو باقاعدہ لوٹا اور تاخت و ناراج کیا گیا ۔ ان چند کم قیمت جواہرات کو جو کندہ تصادیر ادر پچی کاری میں چکا رہے تھے سنگینوں سے اکھاڑا گیا ۔ یدہوش فوجیوں نے نفیس جھاڑ فانوسوں کو قیقے لگاتے

ہوئے پاش پاش کیا ۔ جیت گریوں میں طلائی مرضع کاری کے ایک ایک ٹکڑے کو تاراج کیا گیا ۔ موتی مسجد کے گنبد پر چڑھے ہوئے سونے کے پتر کو نکالا اور فون کی نگہ داشت کے مصارف کی پابہ جائی کے لیے پیچا گیا ۔ جب لوٹ کھسوٹ ہونچکی تو چند پرانی بوشاکوں ، دواؤں اور معدودے چند کتابوں کے عظاوہ کچھ نہیں بچا تھا ۔ دیوانِ عام کو استیال میں تبدیل کردیا گیا تھا ۔ سناہ جان اور چن زار سناہ جان محال کے پرستان جیسے خوش نما شہ نشین ، شاہی ایوان اور چن زار فوجیوں کی بارکوں ، طعام خانوں اور رسد و شراب کی دکانوں میں تبدیل کردیے گئے تھے ۔

فوجیوں کی بارکوں ، طعام خانوں اور رسد و شراب کی دکانوں میں تبدیل کردیے گئے تھے۔
شابی خاندان کے اکیس شاہ زاددل کو الک بی دن میں " موت کا حکم سایاگیا ،
پھانسسی دی گئی اور ان کی لاشوں کو چھڑوں پر لاد کر لےجایا گیا ۔ " دوسرے کئی شہ
زادول کو ان کے بار بان لینے کے بعد بے دردی سے گولی باردی گئی اور ان کی لاشوں کو نمائش
کے لیے چاندنی چوک میں اس حالت میں رکھا گیا کہ بدن پر سترپوشی کے لیے محص الک لئگوٹ تھا ۔ بہادر شاہ ظفر نے خود کو انگریزوں کے جوالے کیا اور انھیں لال قلع میں نیچی کے بیادی مقید رکھا گیا ۔ وہ ایک بجوب بن کے رہ گئی ہوئی بے آرائشس دیواروں والی شگ و تارکو ٹھری میں مقید رکھا گیا ۔ وہ ایک بجوب بن کے رہ گئے "جس کے تماشے سے کمشز کی بیوی سے لے کر رہے میں اس سے کم ترکوئی بھی دہ یور بین محظوظ ہو سکتا تھا جس کا دل کھڑے رہنے اور آنگھیں پھاڑ کہ دیکھنے کی اس سے کم ترکوئی بھی دہ یور بین محظوظ ہو سکتا تھا جس کا دل کھڑے رہنے اور آنگھیں پھاڑ کی دد تماد یوں لکھی ہے :

"۔۔ دہاں ایک نیجی چارپائی پر میلے کھیلے سفید سوتی کمپڑوں کے جوڑے میں ملبوس اور پھٹی پرانی شالیں اور رضائیاں لیپئے ایک دبلا پہلاکوتاہ قاست آدمی جھکا ہوا بیٹھا تھا ۔۔۔ جب ہم اندر داخل ہوئے تو اس حقے کو جو وہ پی رہا تھا اس نے ایک طرف رکھ دیا اور دہی شخص ، جو پہلے اگر کوئی اس کے حضور میں بیٹھ جائے تو اسے اپنی توہین مجھتا تھا ، یہ کھتے ہوئے کہ اسے ہم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی، ہمیں بڑی عاجزی سے سلام پر سلام کرنے لگا۔"

دوسروں نے لکھا ہے کہ " ان کےمنہ سے ایک لفظ نہیں خکلتا تھا ،وہ دن رات فرشِ زمین

ر نظریں گاڑے ہوئے چپ چاپ ہیٹے رہتے تھے جیسے کہ ان حالات سے جن سے اب وہ دوچار بیں وہ قطعی بے خبر ہیں ۔" دوسروں کا کھنا ہے کہ انھوں نے ہمادر شاہ کو "اپنے خوابوں کے بارے میں بے ربط باتیں کھتے اور اپنے بعض اشعار کا حوالہ دیتے سنا ۔ ۔ ۔ محما جاتا ہے کہ کاغذ اور قلم میسر مذہونے کی دجہ سے دہ اپنے اشعار اپنی کوٹھری کی دیوار پر ایک جلی ہوئی لکڑی سے لکھتے تھے ۔ اکتوبر ۱۸۵۸ء میں وہ تا حیات رنگون جلاوطن کردیے گئے ۔

غالب بهادر شاہ کے استاد تھے۔ ان کی راہ و رسم کئ دہے یوانی تھی۔ ان کے دوستانہ تعلقات ، کبھی کبھار کی کشبیاگی کے باو جود ۱۰ میک دوسرے کے لیے خاصے احرام اور محبت کے جذبات سے مملو تھے۔ یہ امر معنی خیز ہے کہ دستنبو میں غالب بادشاہ کے خلاف کھ بھی کھنے سے احتراز کرتے ہیں ۔ یہ ردابط پشت در پشت کے تھے ۔ ہمادر شاہ کے فرزند تھی غالب کے شاگرد تھے۔ گزشتہ کئی سالوں سے غالب قلعہ ، معلیٰ میں حاضری دے رہے تھے۔ بہ حیثیت شاعر ان کی نشوہ نما کی ابتدا، شاہی مشاعرے کے ماحول میں ہوئی ۔ نصف صدی سے زائد عرصے کے دوران وہ قلعہ ، معلیٰ کو اپنی زندگی کا محور اور غیر متبدل تناظر سمجیتے رہے تھے۔ اس میں شک نہیں کہ وہ مغل اقتدار کی روز افزوں کم زوری سے اقف تھے ۔ نی الحقیقت وہ اس کے شاہد عینی تھے ۔ لیکن وہ اس کے رول کے الیے اچانک ختتام یا اس کی عظمت کی ایسی بر تشدد بے حرمتی کے بلیے تیار نہیں تھے۔ بادشاہ کی تذلیل ، شاہی محل کی تاراجی اور اس کی بعض نفسیں ترین عمارتوں کا بے دردی سے فوجی بارکوں میں نبدیل کیا جانا تاحیات ان کے لیے ایک مستقل صدمہ، جاں کا رہا ہوگا ۔

اسس وقت جب جنرل ولن دیوان خاص میں شیمیین کی چسکیاں لگارہا تھا ، دلی یک شہر دیران بن چکا تھا اس کے باشندوں کی اکثریت ، مسلمان اور ہندہ امیر و غریب سمجی ۱ انگریز فوجیوں کے قہر سے بحینے کے لیے شہر کچھوڑ کر بھاگ کچی تھی ۔ ہستیردں نے عارث مجرشہ کے باہر عارضی پناہ گاہوں میں بڑاؤ ڈالا۔ ان کی اذبیت نہایت شدید تھی لیکن نگریز ان کو دوبارہ داخلے کی اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ قبید خانے کھیا کھی بھرے ہوئے تھے اور جو لوگ قبیہ ہونے سے رہ گئے تھے قتلِ عام نے انھیں ٹھکانے لگادیا تھا۔ ایک انگریز وجی افسر لکھتا ہے: "ان خاموش گلیوں میں سنائی دشیقے والی ہر آواز میں کوئی عجیب اور پر اسرار بات تھی، جبال ہمارے قدموں کی چاپ یوں گونجتی تھی جیت ہو ۔ جا بہ جا کوئی کتا کسی لاش پر دبکا ہوا دکھائی دیتا یا حلق تک بجرا ہوا اڑنے سے قاصر کوئی گدھ ہمیں آتا دیکھ کر پر بچڑ پھڑاتا ایک طرف کو ہٹ جاتا ۔ ۔ ۔ "

غالب ان معدودے چند لوگوں میں سے تھے جو شہر چھوڑ کر نہیں گئے تھے ۔ ' دستنو'' میں دہ اپنے ذہنی کرب کا اظہار ان الفاظ میں کرتے ہیں :

" سارے شہر میں ایک ہزار سے زیادہ مسلمان نہیں پاؤ گے، میں بھی ان میں سے ایک ہوں۔ جو لوگ شہر سے نکل کر چلے گئے ہیں ،ان میں سے کچے لوگ اس قدر دور نکل گئے ہیں گویا دہ اس مرزمین دبلی کے باشندے تھے ہی نہیں ۔ بہت سے عالی مرتبہ لوگ شہر کے ارد گرد دو دو ، چار چار کوس پر شیلوں ، گڑھوں ، چھپردل اور کچے مکانوں میں اپنے نصیب کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بڑے ہیں " نومبر مکانوں میں اپنے نصیب کی طرح آنکھیں بند کیے ہوئے بڑے ہیں یا نومبر معانی کا اعلان کیا لیکن شہر میں داخلے کے اجازت نامے ( ٹکٹ ) کی تبد لگائی گئی ۔

فروری ۱۸۵۹ء میں فالب ایک دوست کے نام خط میں لکھتے ہیں:

" بیال برقی شدت ہے اور یہ حالت ہے کہ گوروں کی پاس
بانی پر قناعت نہیں ہے ۔ لاہوری دروازے کا تھانے دار مونڈھا بچھا
کر سرٹرک پر بیٹھتا ہے ، جو باہر ہے گورے کی آنکھ بچا کر آتا ہے ،
اس کو پکڑ کر حوالات میں بھیج دیتا ہے ۔ حاکم کے بال سے پانچ پانچ ہید
لگتے ہیں یا دو روبیہ جرمانہ لیا جاتا ہے ۔ آٹھ دن قید رہتا ہے ۔ سب
تھانوں پر حکم ہے کہ دریافت کرد کون ہے شکٹ مقیم ہے اور کون
شکٹ رکھتا ہے ۔ ۔ یہاں کا جماعہ دار میرے پاس بھی آیا ۔ ۔ ۔
سارے شہر میں مشور ہے کہ (آبادی کے ) پانچ ہزار شکٹ جھالیے

گئے ہیں۔ جو مسلمان شہر میں اقامت چاہے، بہ قدر مقدور نذرانہ دے، اس کا اندازہ قرار دینا حاکم کی رائے ہر ہے۔ ۔ "

اں پر نبس نہ کرتے ہوئے انگریزوں نے حکم دیا کہ جو لوگ شہر کی فصیل کے باہر بڑاؤ ڈال کر ٹھیرے ہوئے ہیں جائے پناہ تعمیر کرنے کے حق دار نہیں ہیں ۔ غالب برہمی کے ساتھ کھتے ہیں :

" کل سے یہ حکم لکلا کہ یہ لوگ شہر سے باہر مکان دکان کیوں بناتے ہیں ؟ جو مکان بن چکے ہیں انھیں ڈھادو اور آتدہ کی ممانعت کا حکم سنادو۔ " (ب نام مجروح ۲۰/ فروری ۱۸۵۹ء)۔

باز آباد کاری کا سارا طریق عمل وقفے وقفے ہے دک بھی جاتا تھا اور الیوس کن کھی تھا۔ غالب حالات کے بیج دریج نشیب و فراز پر باریک بین سے نظر رکھے ہوئے تھے۔ مشروع ہی ہیں جب اجازت نامے ( مکٹ ) تچپ گئے اور باشندوں کی والیی کا ڈھنڈودا چوادیا گیا ، مجسٹریٹ دبلی اجرٹن صاحب بہادر بغیر کسی بیشگی اطلاع کے کلکت دوانہ ہوگئے اور بہ قول غالب ، دلی کے حمقا جو باہر پڑے ہوئے ہیں ، منہ کھول کر رہ گئے ۔ ۔ ۔ ، کچ عرصے کے لیے باز آباد کاری کا کام بالکل کھٹائی ہیں بڑگیا۔ کبھی کبھی دفعتا اسے بجر سے مشروع کیا جاتا لیکن اس طرح کہ ناقا بل توجید طور پر احکام کا ایک ذمرہ دوسرے سے منسون مشروع کیا جاتا لیکن اس طرح کہ ناقا بل توجید طور پر احکام کا ایک ذمرہ دوسرے سے منسون کردیا جاتا ۔ غالب طنزیہ لکھتے ہیں کہ انشاء اللہ دو چار برس ہیں ایک محلہ آباد ہوجائے گا ، جلدی کیا ہے ج آخر کار نومبر ۱۸۵۹ء ہی ہیں جاکر ، یعنی شہر سے عام بھگدڑ کے تقریبا دو برس بعد ، والیوں کی عام اجازت دی گئی ۔ لیکن ۱۸۹۲ء تک بھی دیلی کی آبادی ۱۸۵۸ء ہے قبل کی آبادی کی سطح سے کہیں نیچے ہی تھی ۔

اس زمانے میں انگریز حکام کے تعلق سے غالب کی تنقید کی بڑھتی ہوئی صاف گوئی پر ایک نظر ڈالنا دل چپی سے خالی نہیں ۔ یہ تنقید دوستوں کے نام خطوط میں ملتی ہے اور دستنبو کے عام رنگ سے کلیہ نتناقض ہے ۔ ۱۸۵۸ء کے ایک خط میں بغیر کسی تجسرے کے یہ نظم بھی شامل ہے :

سبس کہ فعالِ مارید ہے آج ہر سلح شور انگلستاں کا

گھر سے بازار ہیں نکلتے ہوئے نہرہ ہوتا ہوئے آب انساں کا چوک حبیں وہ مقتل جو گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا شہر دبلی کا ذرہ ذرہ ، فاک تشنہ ، خوں ہے ہر مسلماں کا کوئی واں سے نہ آسکے یاں تک آدی واں نہ جاسکے یاں کا یس نے بانا کہ مل گئے پھر کیا؟ وہی رونا تن و دل و جاں کا گاہ جل کر کیا گئے شکوہ سوز شسِ داغ بائے پنماں کا گاہ وہ کر کیا گئے باہم باجرا دیوہ بائے گریاں کا اس طرح کے وصال سے یارب

کیا مٹے داغ دل سے بجراں کا مئی ۱۸۵۸ء میں وہ ایک دوست کو مطلع کرتے ہیں کہ دہلی میں " یہ قانون یہ آئین ۔ حبس حاکم کی جو رائے میں آوہے ، وہ ولیا می کرے ۔ " جولائی ۱۸۵۹ ، کے ایک خط میں ا کی واقعہ بیان کرتے ہوئے وہ انگریزوں کی بے ذوقی اور مطلق العنانی برتباہ کن تنقید کرتے ہیں۔ ان کے ایک شناسا حافظ ممو تمام الزامات سے بری اور بے گناہ ثابت ہو چکے تھے اور اب ان کی املاک ۶ جن بر ان کا قبض و تصرف ثابت ہوچکا تھا ۱ ان کو داپس ہونی تھس ۔ جب مثل پیش نبوئی تو کمشز نے تو چھا : " عافظ محمد بخش کون ؟ " عرض کیا کہ " میں " ۔ پھر پوچھا کہ حافظ مموں کون ؟ مرص کیا کہ " میں اصل نام میرا محمد بخش ہے ، ممو ، ممو مشهور ہوں ۔" اس چھوٹی سی بات یو سمجھنے کے لیے جس سعی کی ضرورت تمی شاید دو محمشنر کی برداشت کے باہر تھی ۔ مثل داخل دفتر ہوئی اور میاں مموّ خالی باتھ ' پ سے بلے آتے ۔ اس مینے کے ایک خط میں وہ مچر شکایت کرتے ہیں کہ معاوضے کے تعین اور املاک کی والبی کے معاملے میں سراسر بے اصول می مسلمہ قاعدہ ہے۔ " ہر شخص کی سرنوشت کے مطابق حكم ہورہے ہيں ۔ نه كوئى قانون ہے ، نه قاعدہ ہے ۔ نه نظير كام آئے ، نه تقرير پيش جائے ۔ " بعض اوقات ان کی تنقید خلاف توقع گہرا سیاسی رنگ لیے ہوئے ہوتی ہے ۔ دسمبر ۱۸۵۹ء میں حسن مرزا کے نام ایک خط میں وہ لکھتے ہیں :

" ایک محکمہ لاہور میں معاوضہ · نقصانِ رعایا کے واسطے تجویز ہوا ہے

اور یہ حکم ہے کہ جو رعیت کا مال کالوں نے لوٹا ہے ، البتہ اسس کا معادضہ بہ حساب دہ ایک سر کار سے ہوگا ، یعنی ہزار رویے مانگنے والے کو سو رویے ملیں گے ادر جو گوروں کے وقت کی غارت گری ہے وہ ہدر اور بحل ، مباح اور معاف ہے ، اسس کا معاوضہ یہ ہوگا ۔ ۔ ۔ " کیکن بنیادی طور رپر ان کی تلخی کا باعث ذاتی صدمے کا شدید احساس تھا جس کا اظهار برہمی سے زیادہ حزن و ملال کے ایک مستنقل احساس میں ہوتا تھا ۔ موسموں کی تبدیلی ، شہر کے بدلتے ہوئے رنگوں ، مسرتوں اور تفریحوں اور اپنے وسیح حلقہ ، احباب کی رفاقت ہے لطف اندوزی کے تعلق سے غالب کی شدید قوت احساس کو ان کی گرتی ہوئی صحت کیل نسی پنی تمی ۔ ۱۸۵۰ء کے نتیج میں ، جب غالب خستہ حال اور اکش باری سے داغ داغ شم میں اپنے کمرے میں گوشہ نشین تھے ،ہم کو ۱۸۵۸ء کے ادائل میں لکھے ہوئے اس خط سے ان کی مالوسی اور بریشانی کا کچی اندازه ہوسکتا ہے جس میں وہ اس امر واقعہ بر افسوس ظاہر کرتے ہیں کہ اس سال اس شہر خموشاں میں ماہ فروردیں اور عمیہ نوروز ذونوں بغیر اطلاع اینے جلو میں شادمانی لائے بغیر آئے بھی اور گزر بھی گئے اور اپن قسمت پر روتے ہیں کہ وہ سار کے استقبال اسبرہ و گل کے نظارے اور گلاب کی خوش ہو سے الطف اندوز ہونے کے لیے تھی باہر نہیں جاسکتے ۔ تنهائی اور دل گیری ان کے اہم مسائل تھے ۔ ۲۵/ ابریل ۱۸۵۸ء ُ ٠٠٠ ننة كو غم الوداية لكھتے ہيں كه تند ٠٠٨ نشينوں كے بغير ١ دن بھران كے ياس كرنے كو كھيے ا موتا سی بات دہ دستنبو میں بھی دہراتے ہیں :

" غالب جس کے شہر میں ہزاردن دوست تھے، ہر کھر میں شاسا اور واقف کار موجود تھے، اس تندائی میں قلم کے سواکوئی اس کا ہم زبان اور اپنے سایے کے علاوہ کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے۔ "
علاحدگی لپند اور اس کے باوجود دراصل ملنسار غالب، خوش اسلوب و خوش گفتار غالب، وہ خوش طبع جو حاضر جوابی کے کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا تھا، وہ دیب جو کسجی اس شاعر اور کسجی اس سے کلام کے حسن وقع پر طویل مباحثوں کا رسیا تھا ، وہ اطبی بی حسن کی داد دینے والے کشیرالتعداد حاضرین حوصلہ افرائی کرتے تھے، اس کے اشارے پر چلنے جس کی داد دینے والے کشیرالتعداد حاضرین حوصلہ افرائی کرتے تھے، اس کے اشارے پر چلنے

والے نتاخواں شاگردوں کا پندیدہ استاد، وقت کے وقت منعقد کی جانے والی محفلوں اور باسنابطہ مشاعروں میں مکرر ارشاد کی بار بار سائی دینے والی صداؤں کا عادی شہر کا سرکردہ شاعر غالب ۱۸۵۰ء کے قبل کے نظام کے پر تشدد طور پر شس نہس کردیے جانے سے خود کو محرومی کا شکار اور تن شنا محسوس کرتا تھا۔

بالخصوص اپنے احباب سے جدائی ان کے لیے سوہانِ روح تھی ، جن میں سے بہتر سے ان کے لؤکنِ کے ساتھی تھے۔ فضلِ حق کو جو شاید ان کے سب سے زیادہ قربی دوست تھے، جسس دوام بہ عبور دریائے شور کی سزا سنائی گئی تھی ۔ ان سے دوبارہ ملاقات غالب کی قسمت میں نہیں لکھی تھی۔ ایک ادر قربی دوست شیفتہ کو سات سال قید کی سزا سنائی گئی تی دوسر سے بے شمار کو یا تو پھانسی دی گئی یا پھر وہ گئی۔ (بعد میں وہ ضمانت پر رہا کیے گئے )۔ دوسر سے بے شمار کو یا تو پھانسی دی گئی یا پھر وہ انگریزوں کی انتقامی کارروائی سے بچنے کے لیے فرار ہوگئے ۔ چوں کہ غالب کی روز مرق کی زندگ اور معمولات استواری کے ساتھ ان احباب کی موجودگ سے مربوط تھے ان کی غیر موجودگ فالب کی زندگ میں ایک خط میں وہ اس وجہ سے فالب کی زندگ میں ایک خلاکی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس دور کے ایک خط میں وہ اس وجہ سے فالب کی زندگی میں ایک خلاکی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس دور کے ایک خط میں وہ اس وجہ سے فالب کی زندگی میں ایک خلاکی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس دور کے ایک خط میں وہ اس وجہ سے فیالب کی زندگی میں ایک خلاکی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس دور کے ایک خط میں وہ اس وجہ سے فیالب کی زندگی میں ایک خلاکی حیثیت رکھتی تھی ۔ اس دور کے ایک خط میں وہ اس وجہ سے فیالب کی زندگی میں ایک خلاک حیثیت رکھتی تھی ۔ بین دہ کھتے ہیں :

"كوئى وقت اليها نه تھاكه ميرے پاس دوچاد دوست نه ہوتے ہوں۔ اب يارون بين ايك شيورام جى برجمن اور بال مكند اس كا بديا ، يدو شخص بين كه گاه گاه آتے ہيں۔ ( دوسرے شهروں كے ) دوستوں كا حال بى نہيں معلوم كه كمان بين اور كس طرح بيں ۔ " ( خط به نام تفت ١٩٠ / جون ١٨٥٨ء ) ۔

جب بھی بر سبیل تذکرہ کسی دوست کا نام خطوط میں آجاتا ہے یادِ ماضی کی افسردگی ان کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہے اور دہ ان دنوں کی یاد میں محو ہوجاتے ہیں جب ان کا طقہ ، احباب صحیح سلامت تھا اور وہ سب اکٹھا ہوسکتے اور بنسی دل لگی کی باتوں میں اپنا وقت گزار سکتے تھے ۔ ان کے خطوط ہمیں ان احباب کی ایک لائتناہی فرست فراہم کرتے ہیں جن کی غیر موجودگی ہر وہ ہاتم کنال ہیں : مظفر الدولہ میر ناصر الدین ، مرزا عاشور بیگ ، احمد مرزا ، صحیم رضی الدین خواں ، ممرسرفراز حسین ، مرزا ، میر مهدی ، میرسرفراز حسین ،

میرن صاحب ۔ ۔ ۔ جس طریقے سے انھیں کھڑے گھاٹ بھانی ری گئی یا گھر اور اہلاک چھوڑ کرشر سے بھائے پر مجبور کیا گیا اس کا خیال انھیں دن رات بار بار آتا ہے ۔ اس غم سے وہ تادمِ آخر چھی کارا نہیں پاسکے ۔ ۱۸۵۰ء کے کافی عرصے کے بعد بھی وہ چشمِ تصور کے سامنے ان دنوں کی تشکیلِ نو کرتے ہیں جب احباب ان کے باں بے حکلف آجاتے ، دل لگی اور تفریح کا سامان میں جو تا ۔ ۱۸۵۸ء میں وہ ایک خطیس کھتے ہیں :

" وبی بالاخانہ ہے اور وبی بیں ہوں ۔ سیڑھیوں پر نظر کہ وہ میر مہدی آئے ، وہ یوسف علی خال میر مہدی آئے ، وہ یوسف علی خال آئے ۔ ۔ ۔ اللہ اللہ ، ہزاروں کا بیس ماتم دار ہوں ، بیس مروں گا تو مجھ کو کون روئے گا ؟ " (خط به نام میر سرفراز حسین ، ۱۸۵۸ء ) ۔

غالب کی آزردہ دلی کا سبب نہ صرف احباب اور مانوس چیروں کی عدم موجودگی جو بہتی اللہ دراصل ہم زبانوں اور ہم سخنوں کی یعنی ان لوگوں کی عدم موجودگی تھی جو ذہنی اور جذباتی مفہوم میں ان کی زبان میں بول سکتے ہوں، ان مہذب و شائسۃ لوگوں کی عدم موجودگی جن کے ساتھ دسوں سال کے عملِ باہمی کے تتیج میں لیگانگت اور احترام گا رشتہ استوار ہوا تھا اور جن کے ساتھ وہ جانے بو جھے محاورے میں بے تکلف گفتگو کرسکتے تھے ۔ ۱۸۱۱ میں اپنے الیے ہی ایک دوست کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں :

" اب ابلِ دبلی ہندو ہیں یا ابلِ حرفہ ہیں یا خاکی ہیں ، یا پنجابی ہیں، یا پنجابی ہیں، یا گورے ہیں۔ ان میں سے توکس کی ذبان کی تعریف کرتا ہے؟
۔ ۔ ۔ نظام الدین ممنون کھا، دوق کھاں؟ مومن کھاں؟ ۔ ایک آزردہ سو خاموش ' دوسرا'غالب وہ بے خود و مدہوش ' مذسخن وری رہی ، مذسخن دانی ۔ ۔ ۔ "

ترجیح دی گئی؛ لال قلعے کو ڈائنامیٹ سے نہیں اڑا یا گیا اس کے لاہوری اور دلی دروازوں کو ( فوجی فاصے بے ڈھنگے پن سے ) و کٹوریہ اور الیزانڈرا دروازوں کا نیا نام دیا گیا اور محل کو فوجی بارکوں میں تبدیل کردیا گیا۔ اسی طرح جامع معجد اور تعلیم و تعلم کے مقامِ مقدس مدرسہ ، غازی الدین ( دبلی کالج ) کے بہ شمول بستیری عمارتوں کو فوجی بارکوں میں متبدل کردیا گیا۔ نفسیں و فوش نما فتح بوری مسجد کو نجی جائداد کے طور پر ایک ہندو بو پاری کے ہاتھ بیج دیا گیا اور زینت المساجد کو حسب الحکم افسران مجاز ایک تنور خانے یا بیکری میں تبدیل کردیا گیا۔

غیر ملکی فاتحوں کا ادلین مقصد دلی کو حکم رانی کے لیے مزید دست رس پذیر بنانا تھا۔ دلی کے برُبیج گلی کوچوں اس کی تنگ خم دار سرگوں اور غیر متوقع بند گلیوں اس کے علاصدہ علاصدہ ادر اس کے بادجود باہم دگر مربوط محلوں کی ساخت نے باغیوں کے لیے ایک مثالی جائے پناہ اور اوٹ کا کام دیا تھا ادر انگریزوں کے لیے شہر پر دوبارہ قیصنے کے کام کو بست مشکل بنادیا تھا۔ چناں چے انگریزوں نے طے کیا کہ اس گھنی نامیاتی ساخت کو بدلنا ہی ہوگا۔ عملِ جراحی کے دوران نشتر سے کی جانے والی چیر پھاڑ کی طرح ایسی نئی کشادہ سایہ دار مرکسی بنانی ہوں گی جو شہر کی تاریخی نشودنما کے نتیجے میں معرض وجود میں آنے والی خصوصیات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس میں سے صاف سیدھی گزر جائیں ۔ کھلے قطعات نصوصیات کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اس میں سے صاف سیدھی گزر جائیں ۔ کھلے قطعات زمین کو وجود میں لانا ہوگا تا کہ حکم ران کی نگاہ متجسس شہر کے آرپار بستر دیکھ سکے ۔ شہری منصوبہ بندی کاکام اس بنیاد پر کرنا ہوگا کہ نتیجتا دبلی ایک محفوظ و مامون فوجی چھادتی والا شمر بن جائے جہاں بغاوت کے ابتدائی آثار کا فورا پنہ چلایا جاسکے اور اسے موثر طریقے سے شہر بن جائے جہاں بغاوت کے ابتدائی آثار کا فورا پنہ چلایا جاسکے اور اسے موثر طریقے سے شمر بن جائے جہاں بغاوت کے ابتدائی آثار کا فورا پنہ چلایا جاسکے اور اسے موثر طریقے سے گئی دیا جاسکے ۔

شہ ئی منصوبہ بندی کے نے تقاضوں کے پیش نظر اب یہ لازم ہوگیا کہ کشمیری دروازہ زوں یہ جائے لل قلعے کو شہر کے اہم ترین فوقی مرکز کی حیثیت دی جائے ۔ چناں چہ حکم صادر کیا گیا کہ قلعے کی فصیلوں سے ۴۲۸ گز کے فاصلے کے اندر واقع تمام عمارتیں مہندم کردی جائیں ۔ ابتدا، مشہور کاردباری مرکز دریبہ بھی حلقہ ، انہدام میں شامل تھا ۔ لیکن بعد میں سربر آوردہ شہ یوں کی نمائندگ پر اسے بخش دیا گیا ۔ جامع مسجد کے اطراف بھی تمام رکاوئیں دور کرئے ایک کھلے قطعہ ، زمین کو ۴۰۰ میں لانے کا حکم دیا گیا ۔ طے ہوا کہ دو نئ

سڑکوں اور ریل کی پٹری کے رائے میں واقع تمام عمار تیں، بھی ڈھادی جائیں ۔ ذہنی کرب کے ساتھ غالب لکھتے ہیں : " جامع مسجد کے گرد پچیس پچیس فٹ گول میران لکلے گا ۔ د کانس ، حویلیاں ڈھائی جائیں گی۔ دارالبقا فنا ہوجائے گی ،رہے نام اللہ کا۔۔۔ دونوں طرف سے پھادڑا چل رہا ہے۔" ( خط به نام مجروح ۸ / نومبر ۱۸۵۹ء ) ۔ (دارالبقا: آزردہ کی قائم کی ہوئی وہ مشہور درس گاہ حباں ادب ، طب اور دینیات کی تعلیم مفت دی جاتی تھی ۔ م ۔ ) انہدامی کارروائی بے رحمی کے ساتھ متاثر لوگوں کے جذبات کی میروا یہ کرتے ہوئے ، انجام دی جاتی تھی ۔ انگریزوں کے لیے یہ کام محض رسی یا تکمیل صابطہ کے لیے نہیں بلکہ مناسب انتقامی کارروائی کی حیثیت بھی ر کھتا تھا ۔ لکھنو میں جبار الیبی ہی ایک کارروائی روبہ عمل لانی جارہی تھی ، چیف کمشنر اینے ایک غیر رسمی خط میں ذکر کرتا ہے کہ "کیبے انہدام کے لیے مخصوص علاقوں میں انہدامی جتھے دارد ہوتے ادر اتنی معمولی سی احتیاط برتے بغیر کہ چند ی محول میں زمین کے برابر کردیے جانے والے گھروں کے خالی ہونے کی یوری دن تعدین ترکس اینا کام شروع کردیتے ۔ ' موزہ طور پر فصیل بند شہر کے کل رقبے ئے ایب تہانی کو گھیرنے والی حیاؤنی کو معرض وجود میں لانے کے لیے زمین کے وسیع و عریفن قطعات ر بھی " اصلی مالکوں کے حقوق کا ضرورت سے زیادہ پاس و لحاظ کیے بغیر ، بیش تر اس حق کی روسے جو فاتھین کو حاصل ہوتا ہے" قبضہ کر لیا گیا تھا۔ خالب ان مزاردن انسانوں کی بیتا ہر مغموم تھے جو را توں رات اپنے گھر بار سے محردم کردیے گئے تھے۔ ان کا ذہنی کریب صرف مسلمانوں کے لیے نہیں تھا بلکہ شہر دہلی کے سمجی باشندوں کی افسوس ناک حالت سے انسانوں میر ٹوٹنے والی مصیبت کی انتہائی شدت کی دجہ سے تھا۔ ایک اور سطح پر ا منہیں نئی شہری منصوبہ بندی کے نتیجے میں شہر کی قلب ماہیت کا بھی شدت سے احساس تھا۔ جب انگریز کوئی کوچہ ، گلی یا محلہ مسمار کرتے اور ملبے پر ایک کشادہ اور سید می سایہ دار منزک ممیر رہے تو دراصل دہ اس طرز زندگی کا قلع قمع کرتے تھے جس سے شعر کے مادی خط د خال میل کھاتے تھے۔ ہندستان کے ریانے شہروں میں سر کسی شاذ و نادر ہی کشادہ یا سدھی ہوتی تھیں ۔ وہ " بیش تر ان علاقوں کی حیثیت سے کام آتی تھیں جب**اں لوگ** بے مقصد کھومتے بھرتے تھے ، ملتے جلتے تھے اور ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے ، جال سرک کے

کنارے کنارے خوانیچے والوں کی قطار لگی رہتی تھی ، جہاں تجارتی سامان اور خدمات لاقتہ خرمیدی اور فروخت کی جاتی تھیں اور جہاں ٹریفک ، جو بیش تر پیدل راہ گروں اور لدو جانوروں پر مشتمل ہوتی ، سست رفتار ہوتی اور ان لوگوں کا لحاظ کرنے پر مجبور ہوتی جو راحتے ہیں کھڑے اور کاروبار ہیں مشغول ہوتے ۔ سراک ایک عام جگہ تھی جس کے معاشرتی اور تفریحی مقاصد تھے ۔ عموان سراک پر لوگ کمیں جانے کے لیے نہیں لیکتے تھے ، سراک نور ایک مغرل مقصود تھی اور بجائے خود ایک اہم واقعہ ۔ " اسی طرح بند گلیاں جن کے لیے شہری منصوبہ بندی کے انگریز ماہرین کے نقشوں میں کوئی جگہ نہیں تھی " ایک محلے کو گھا جوا اور اپنوں کے لیے مخصوص رکھنے کے لیے ، راہ گروں اور سواریوں کی آمد و رفت کو قابو ہیں رکھنے کے لیے اور شہرکے مخسوص رکھنے کے لیے ، راہ گروں اور سواریوں کی آمد و رفت کو قابو میں رکھنے کے لیے اور شہرکے مخسوص کے لیے مخصوص بھائی چارے کے خیالات اور ایکتاکو برقرار رکھنے کے لیے اپنی ساخت کے اعتبار سے برطی اہمیت کی حامل " تھئیں ۔

اس شر یر حکم رانی کے خواہش مند ایک غیر مکی کے لیے بالکل نمایاں اپن ان تمام مادی لغویات کے باو بود شہر دلمی اینے باشندوں کے لیے ، ان کے کارد باری اور تفریحی دونوں اغراض بورا کرنے والا ، ہر دل عزیز ، کارکرد اور اطمینان بخش ماحول فراہم کرتا تھا۔ دہلی کے شاعر اس کی دل فریبیوں کے تعلق سے کھلم کھلا جذباتی تھے۔ اس کی باقاعدہ قطع دبرید کا لاجار شاہد عینی ہونا غالب کی قسمت میں لکھا تھا۔ جب انہدام کی کارروائی شروع ہوئی تو وہ بگڑ کر لکھتے ہیں : " کیول میں دلی کی دریانی سے خوش مذہوں ؟ جب اہل شہر نہ رب، شمر کو لے کے کیا چو لھے میں ڈالوں ؟ " (خطب نام بوسف مرزا۲۲۱ / جولائی ۱۸۵۹ء) ۔ " لیکن برہمی کی جگہ جلد می شاید دل شکستگی نے لے لی اور اس دور کے ان کے خطوط میں ہمیں ان کے پیندیدہ شہر سے جس انداز میں بے رحی کا برتاؤ کیا جا رہا تھا اس کے ہر پہلو کا تفصیلی بیان ملتا ہے کیکے بعد دیگرے وہ دہلی کے بعض نہایت مشہور بازاروں · خاص بازار · اردو بازار ، خانم کے بازار کو خاک بین ملتا اور سارے کے سارے محلوں اور کٹروں کو بے نام و نشان دفعتا خائب ہوتا دیکھتے ہیں ۔ جانی بو بھی مشہور عمارتیں اور احباب کے وہ محلات ، حویلیاں اور کو چے جہاں وہ اکثر ملاقات کے لیے آیا جایا کرتے تھے ان کی آنکھوں کے سامنے زمین کے برابر کردیے گئے ۔ ہر جگد طبے کے ڈھیر سے شہر دلی ایک بنج ویرانہ

لھائی دیتا تھا۔ غالب لکھتے ہیں کہ شہر صحوا ہوگیا ہے۔ خصوصاً اس لیے کہ جنگ اور مدای کارروائیوں کے جوش کے نتیجے ہیں کوؤں کی نگہ داشست سے عفلت پانی کی شدید سے کا باعث ہوئی تھی۔ وہ کھتے ہیں:

" مسجد جامع سے راج گھاٹ دردازے تک بے مبالغہ ایک صحوالق و دق ۔ اینٹوں کے ڈھیر جو بڑے ہیں ، وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مکان ہوجائے ۔ ۔ ۔ اور دلی والے اب تک بیال کی زبان کو اچھا کھے جاتے ہیں ، واہ رے حسنِ اعتقاد ، ۔ ۔ دلی واللہ اب شہر نہیں ہے کیمی سے جھاؤنی ہے ۔ "

ا کی انگریز نووارد جو ۱۸۵۷ء کے چند سال بعد دہلی آیا غیر جانب دارانہ لیکن حقیقت اقعہ کو ظاہر کرنے والی راست بیانی سے کام لیتے ہوئے لکھتا ہے: " بغادت کے بعدے۔۔۔ یسی شہر بری حد تک مندم کردیا گیا ہے اور جو بچاہے اس سے شہرکی دس سال قبل کی وسعت إ آبادي كا نامكمل طور يرسي اظهار بوتا ہے ۔ "انسداى كارروائوں سے شهر كے مادى خط و خال میشہ کے لیے بدل گئے۔ ان سے باشندگانِ شہر کے طرزِ زندگی کے نہایت اہم پہلوؤں میں خلّل را ۔ ساتھ ہی ساتھ یہ کارروائیاں " غیر منقولہ شہری جائدادوں کی ملکت کے تعلق سے ایک غیر عمولی انقلاب "کی آله ، کار تھی ثابت ہوئیں ۔ وسیع رقبے رہے چھیلی ہوئی ان لوگوں کی املاک ، جنھوں نے یا تو بغادت میں حصہ لیا تھا یا جن کے بارے میں ایسا شبہ تھا · انگریز حکام نے صنبط رلی تھیں ۔ اب انھوں نے طے کیا کہ جن کے گھر مندم کیے گئے تھے انھیں بہ طور معادصہ ان عنبط شدہ املاک میں سے اتنی ہی قیمت کا حصہ دیا جاسکتا ہے۔ اس تجویز کو روبہ عمل لانے کے لیے مالکین کو ٹکٹ جاری کیے گئے جن رپر ان کی منهدمہ املاک کی قیمت کی نشان دہی کی گئی تھی اور جن کے بدلے میں وہ صنبط شدہ املاک میں اپنا حصہ حاصل کرسکتے تھے۔ بادی النظر میں یہ ا کی سیدهی سادی ادر عمده تجویز تھی ۔ لیکن اس طرح کی تجاویز کسی جامد سماجی و معاشی ماحول میں تو روبہ عمل ہ تی نہیں ۔ املاک جن کے نام دراصل منتقل کی گئی تھیں ان سے یہ ٹکٹ معدودے چند ہوپارلوں اور مهاجنوں نے خرید لیے اور انھوں نے اپنی ایک غیر رسمی اجارہ دارانہ الحجن کے ذریعے اس وقت جب کہ زمین کی قیمت غیر معمولی طور رپر گر یکی تھی ، وسیع و

عریض املاک ساری کی ساری حاصل کرلیں ۔ صنبط شدہ املاک کو نیلام کرنے کی انگریز حکام کی متبادل تجویز پر عمل آوری سے بھی انھی لوگوں کو فائدہ ہوا ، جنھوں نے ان املاک کے قابلِ لیاظ حصے پر اس ادعا کے ساتھ کہ برانے مکین ان کے گردی دار تھے ، قبضہ کر رکھا تھا ۔ اس کاظ حصے پر اس سارے عمل درآمد نے ایک نئے تجارتی طبقے کے منظم ظمور اور قدیم جاگیر دار مرح اس سارے عمل درآمد نے ایک عال اور تیز کنندہ کا کام دیا ۔

ان دونوں طبقوں نے شہر پر انگریزوں کے دوبار۔ تینے کے بعد لوٹ مار میں نقصان اٹھا یا تھا۔ اس وقت مال غنیمت کی نشان دی کرنے والے جاسوسوں کا تقرر کیا گیا تھا اور دفیت کھوجنے والوں کو سرکاری " کھدائی کے اجازت نامے " دیے گئے تھے۔ انگریز فوجی افسر ، سپای ان کی بویاں اور رشتے دار کدالیں اور کرتھے لیے الیے ولولے اور بشاشت سے اس کام میں لگے تھے کہ اس کا اور باشندگانِ دلی کی دل شکستگی کا تھناد مضحک طور پر نمایاں تھا۔ روزانہ حاصل کیا جانے والا مال غنیمت ایک جوشیے انگریز کے یہ قول " بست ہی زیاد ، تقریبا ناقا بل یقین " تھا۔ کھدائی میں پائے جانے والے دفینوں کا بیش تر حصہ "جو پائے و ن رکھے کے اصول کے مطابق پائے والوں کے تصرف میں آیا۔ سم ظریفی یہ کہ اس مال غنیمت کا ایک حصہ دیوانِ خاص کے پاس ایک مکان کی تھیت پر بر ۔ فروخت نمائشس کے لیے رکھا گیا۔

بوپاری ساہوکار طبقہ اس منظم لوٹ بار سے بری در باتہ ہوا تھا۔ بغاوت کے دوران بھی اس طبقے کو باغی سپاہوں کے سرگروہوں کی طرف سے کیے جانے والے بے روک ٹو ب اور حدود سے متجاوز استحصالِ زر سے اتنا بی زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ قابلِ تعریف ہے اس کی اقتصادی کچک، کاروباری کس بل اور نظریاتی تعریف بزیری جس کی بد دولت یہ طبقہ باتی رہا ۔ جاگیردار طبقہ ، امرا نسبتا کم بھر تیلا تھا۔ دونوں سے طرزِ زندگی میں بنیادی فرق تھا۔ اول الذکر طبقہ کفایت شعادی کی روایتی اہمیت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے پشت در پشت پونجی جٹانے کے کام میں لگا رہا تھا ۔ موخرالذکر طبقہ اس طرزِ زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے حبس کے اخراجات کی پابہ جائی کے لیے اس کے پاس وسائل کا فقدان تھا، قرض لینے کو ترجیع کے اخراجات کی بابہ جائی کے لیے اس کے پاس وسائل کا فقدان تھا، قرض لینے کو ترجیع دیتا تھا ۔ یہ طبقہ ، انگریزوں کی طرف سے کی جانے والی لوٹ بار ، اہلاک کی براسے پیمانے پر دنیا تھا ۔ یہ طبقہ ، انگریزوں کی طرف سے کی جانے والی لوٹ بار ، اہلاک کی براسے پیمانے پر ضبطی ادر انہدای کارروائیوں سے مربوط تیج در تیج تجارتی معاملات کے تتیج میں لاعلاج طور پر

زیمت کا شکار ہوگیا ۔ اس میں شک نہیں کہ اس طبقے کا اقتصادی زوال کافی سلے ۔ ن ع وچکا تھا ۔ ۱۸۵۰ ء کے قبل بھی ، بعض سربرآورہ زمین داروں کو چھوڑ کر ، روپے بیسے کی اقت ساہو کاروں کے ہاتھ میں تھی ۔ لیکن ۱۸۵۰ء تک ان کی اقتصادی قوت اور ساجی برتری می توافق نہیں تھا ،۱۸۵۰ء کے بعد لالہ شاہی کا ابحار خود اعتمادانہ علانیہ تھا ۔ چنا ہل ، صاحب نگھ ، رام جی داس ، نار تن داس ، مهیش داس ، جانکی داس ، مهر چند اور مرزاعلی جیسے لوگ مارج کی پیشوائی کے دعوے دار ہوئے اور انگریزوں نے ، جو جاگیردار روداروں کی وفاداری کو بسے کی نظر سے دیکھتے تھے اور این تکم رانی کے اگھ مرحلے میں نئے شرکاء کارکی تلاش کے واش مند تھے ، یہ پیشوائی ان یو عطا کردی ۔

اس سیاسی اور سماجی توازن میں تبدیلی کااور توازن قوت کے خود ان کے اور قدیم لمقدء امرا کے خلاف متغیر ہونے کا غالب نے جلد می اندازہ لگا لیا ۔ نظریاتی مفہوم ہیں اس ۔ تجان کے پیچھے کار فرما سماجی ادر معاشی عوامل سے چاہے دہ واقف منہ رہے ہوں کیکن جو کچھ وقوع یذیر ہو رہا تھا اس کا ادراک ایک حد تک انھیں ضرور تھا اور اس تعلق سے اپنے رنج و غم کے اظہار میں انھوں نے اسام سے بالکل کام نہیں لیا۔ ۱۸۵۸ء میں ایک دوست کے نام خط میں ، جو ایک اخبار کے لیے دہلی میں خریداروں کی تلاش میں تھے ، وہ لکھتے ہیں : " صاحب ۔۔۔ بیاں آدمی کھاں ہے کہ اخبار کا خربدار ہو ؟ مہاجن لوگ جو بیاں لیتے ہیں ٠ وہ بیہ ڈھونڈتے کیرتے ہیں کہ گیموں کمال سے ہیں۔ بہت سخی ہوں گے تو جنس بوری تول دیں گے ۔ کاغذ ( بہ طور اخبار ) رویے مہینے کا کیوں مول کسی گے ۔ " ( خط بہ نام شیو مزائن آرام · ۱۸۵۸ · ) ۔ اسی رنگ میں کنچ دنوں بعد وہ لکھتے ہیں : " ساہو کاروں کے اور جو ہرایوں کے گھر رویے اور جواہر سے تجرب بوت بیں ۔ میں ۔ ۔ وہ مال کیوں کر اٹھاؤں گا ( خط به نام حاتم علی بیگ مهر ۲۰ / دسمبر ۱۸۵۸ ء ) ، نومبر ۱۸۵۹ ء میں سارے طبقے کی فریاد کی ترجانی کرتے ہوئے وہ نواب رام بور کو لکھتے ہیں کہ وہ حکام میں سے کسی سے بھی متعارف نہیں ہیں اسارا نقشہ بی بدل گیا ہے۔ ١٨٥٩ء میں گور فر جزل کی دلی میں آمد متوقع تھی ۔ اس موقع رر روایتی ریہ تکلف دربار منعقد ہونے والا تھا ۔ اس سے سیلے دہلی میں گور نر جنرل کا آخری در ہار لارڈہارڈنگ نے منعقد کیا تھا ۔ اس دربار میں غالب کے لیے ایک معزز

جگه لیعنی داہن طرف دسویں نشست مقرر تھی اور ہمیشہ "سنرے اساوری کے سات پارھے اور جیغه ، سرجیج ، مالاسے مردارید تنین رقم " اور خلعت فاخرہ پاتے تھے یہ کیکن اب طبقہ ، امرا میں سے بہتیروں کو <sup>، ج</sup>ن کی پہلے دربار میں معزز جگہیں مقرر تھیں <sup>،</sup> مدعو تک نہیں کیا گیا تھا۔ غالب بھی انھیں میں سے تھے اور ناگواری کے ساتھ لکھتے ہیں: " نواب گور مز جزل مہادر ، ۱۵ / دسمبر کو بیال داخل ہوں گے ۔۔۔ آگے کے درباروں میں سات جاگیردار تھے ( دبلی کے آس پاس سے سات چھوٹی ریاستی ) کہ ان کا الگ الگ دربار ہوتا تھا : جھر ، بهادر گڑھ • فرخ نگر • دوجانه • پالودی • لوہارو ۔ چار معدوم محض ہیں ۔ جو باقی رہے • اس میں دوجانہ و لوہارہ تحت حکومت بانسی حصار ۔ پاٹودی حاضر ۔ اگر حصار کے صاحب کمشنر بہادر ان دونوں ( دوجاند و لوہارہ ) کو بیال لے آئے تو تین رئیس ، ورند ایک ریئس ۔ ۔ ۔ اہل اسلام میں صرف تبین آدمی باقی بیں ؛ میرٹھ میں مصطفیٰ خان ، سلطان جی میں مولوی صدرالدین خان بلی مارون میں سگ دنیا موسوم به اسد به تلینول مردود و مطرود ، محروم و مغموم یه ( خط به نام مجردح ۲۰ / دسمبر ۱۸۵۹ء) ۔ کچ ہی دنوں بعد وقوع پذیر سماجی تغیر کلی کے ناقابل سوخی ہونے کے حیرت انگیز ادراک کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ ایک دوست کو مشورہ دیتے ہیں: " اب بیل سمجھو کہ مذہم کبھی کہیں کے رئیس تھے ، مذجاہ و حشم رکھتے تھے ، مذا ملاک تھے ، مذ پنشُ رکھتے تھے۔" ( خط بہ نام حسنین مرزا ۳۱۰ / دسمبر ۱۸۵۹ء ) ۔

غالب کے خطوط میں طبقہ "امرا کے مسلمان ارکان کے خصوصی ذکر سے ہمیں یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ انھیں صرف مسلمانوں کی رنجش کا احساس تھا۔ در حقیقت اسی زمانی ، میں وہ بقین کئی کے ساتھ تفتہ کو کھتے ہیں کہ میں تو بنی آدم کو ، مسلمان ہو یا ہندو یا نصرانی ، عزیز رکھتا ہوں اور اپنا بھائی گنتا ہوں۔ دہلی کے مغل امراکی اکثریت مسلمانوں پر مشتمل تھی جب کہ نئی نئی ابھر کر سامنے آنے والی لالہ شاہی میں بیش تر ہندو پیش پیش تھے۔ اس کی وجہ سے نظام نو پر رائے زنی کے دوران بعض اوقات غالب ہندوؤں اور مسلمانوں میں انتیاز کرتے ہیں۔ لیکن اس میں ذرہ برابر بھی شبہ نہیں کہ اس طرح وہ اپنے فرقے نہیں بلکہ اپنے طبقے کی شکایات کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اپنے اس دول میں وہ ان افراد کی معاشی بر بادی اور تذلیل کے تعلق سے ، جو بیش تر متمول اور بار سوخ تھے اور جن میں سے بعض کا ان کے اور تذلیل کے تعلق سے ، جو بیش تر متمول اور بار سوخ تھے اور جن میں سے بعض کا ان کے

ی دوستوں میں شمار تھا ، برہمی اور تشویش کے اظہار کے اہل تھے ۔ وہ طنزیہ ذکر کرتے ہیں حکیم احسن الند خال نے اپنے دلوان خانے کو زنانہ مکان بنالیا ہے اور خود جہاں اصطبل دہاں بیٹھتے ہیں ۔ باقی سارے مکان میں ایک انگریز اثرا ہوا ہے ۔ وہ برہمی کے ساتھ لکھتے کہ انبدای کارروائیوں کے بعد ملبہ تک مالک مکان کی ملکیت نہیں سمجھا جاتا ہے ، یوں عوکہ سرکار نے اپنا مملوکہ و مقبوضہ ایک مکان ڈھا دیا ہے ۔

نومبر ۱۸۵۹ء میں دہ لکھتے ہیں: " بیال اغنیا اور امرا کے ازداج و ادلاد بھیک مانگتے ریں اور میں دیکھوں ۔ اس مصیبت کی تاب لانے کو جگر چاہیے ۔" (خط بہ نام پوسف مرزا، ۱/ نومبر ۱۸۵۹ء) ۔ دو سال بعد بھی یہ منظر مستقل سوبانِ روح تھا ۔ اپریل ۱۸۱۱ء میں وہ تفتہ لے نام خط میں لکھتے ہیں: " ۔ ۔ ۔ تم بیال ہوتے اور بیگمات قلعہ کو پھرتے چلتے دیکھتے ۔ ورت ماہ دو ہفتہ کی سی اور کیڑے میلے، پائنچے لیر لیر، جوتی ٹوٹی ۔ "

غیر واضح طور پر ، صورت حال کے تجزیے سے زیادہ شاعرانہ وجدان کے تتیج ہیں المهاء ہی ہیں غالب کو یہ اندازہ ہوگیا تھا کہ نظام کمن ہمیشہ کے لیے رخصت ہوچکا ہے۔ تفتہ کے نام اس دور کے ابتدای ، لیعنی دسمبر ،۱۸۵ء ہیں لکھے ہوئے ایک خط ہیں مغل بادشاہ کے زائے کے نظم عالم اور اس طرز زندگی کو جس سے وہ ( لینی غالب اور تفتہ ) مانوس تھے مض فرسب نظر ، خواب و خیال کی بات اور کسی پچھلے جنم کی یادداشت قرار دیتے ہیں۔ اس وسرے جنم ہیں بعض اشخاص شاید وہی ہوں لیکن اور کوئی بھی چیز اصلی حالت کو کبھی لوٹ ، پائے گی ۔ شہر کے بدلے ہوئے مادی اور سماجی خط و خال سے اس جذباتی احساس کی سریحی تصدیق ہوتی تھی ۔ دسمبر ۱۹۸۹ء ہیں غالب لکھتے ہیں: " دہلی کی بستی متحصر کئی بنگاموں سریحی تصدیق ہوتی تھی ۔ دسمبر ۱۹۸۹ء ہیں غالب لکھتے ہیں: " دہلی کی بستی متحصر کئی بنگاموں سیال ہوتی وادوں کا ۔ یہ پانچوں باتیں اسب نہیں ، پھر کھو دلی کھا ؟ ہاں ، کوئی شہر قلم رو بند سیل میا سن نام کا تھا ۔ (خط بہ نام مجردح ۲۰ ردسمبر ۱۹۸۹ء) ۔

یہ ایک تاریخی ددر کے گزر جانے پر اس غالب کی لکھی ہوئی خبر موت ہے جو خود ۱۸۵۸ء کے قبل کی دل کی ایک منتخب علامت تھے۔ اس میں تعب کی کوئی بات نہیں کہ بہ جزاں کے جو دہ فی البدیمہ لکھ لیتے تھے ان کو اب شعر گوئی سے کوئی رغبت نہیں رہی تھی۔ اپریل ۱۸۵۸ میں تفتہ کے نام خط میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ "ضعر کھنا اب مجھ سے بالکل چھوٹ گیا ہے ۔ اپنا کلام دیکھ کر حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ میں نے کیوں کر کھا تھا ۔ " ان دنوں اکثر انھیں علائق دنوی سے مادرائیت کا ایک شدید احساس انسان کی مسلسل جدو جبد کی لاحاصلی ادر وجودیاتی مفہوم میں اپنی تمام امنگوں ادر خواہشوں کے کھوکھلے پن کا تصور اپنی گرفت میں لے لیتا تھا۔ ۱۸۵۹ء میں تفتہ کے نام خط میں کھتے ہیں :

"بوعلی سنا کے علم کو اور نظیری کے شعر کو صابع اور لیے قائدہ اور موہوم بات بوں۔ زلیست بسر کرنے کو کچھ تھوڑی سی راحت در کار ہے اور باقی حکمت اور سلطنت اور شاعری اور ساحری ،سب خرافات ہے۔۔ ہندوؤل میں کوئی او تار ہوا تو کیا اور مسلمانوں میں نبی بنا تو کیا ؛ دنیا میں نام آور ہوے تو کیا اور گم نام جیے تو کیا! کچھ وجہ معاش ہو اور کچھ صحت جسمانی ، باقی سب وہم ہو اور کچھ صحت جسمانی ، باقی سب وہم دونوں عالم کا پیتہ نہیں۔ ہر کسی کا جواب مطابق سوال کے دیے جاتا ہوں اور جس سے جو معالمہ ہے ،اس کو ویسا ہی برت رہا ہوں بیکن سب کو وہم جانتا ہوں۔ یہ دریا نہیں ہے ، سراب ہے۔ ہستی سعدی و حافظ کے برابر مشہور رہیں گے ، ان کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم تم کو ہوگا ؟ "

انھیں بھین کی تھا کہ اب وہ زیادہ نہیں جیئیں گے۔ بڑھا پا ،گرتی ہوئی صحت اور روزانہ زندگی کے لاتناہی نشیب و فراز اس فلسفیانہ مایوی کا سبب تھے۔ دسمبر ۱۸۵۹ء میں ایک دوست کے نام خط میں وہ لکھتے ہیں : "میری زندگی کب تک ؟ ۔ ۔ ۔ اسی میینے میں اپنے آقا کے پاس جا بہنچتا ہوں ۔ وہاں نہ روٹی کی فکر ، نہ پانی کی پیاس ، نہ جاڑے کی شدت ، نہ گرئی کی حدت نہ حاکم کا خوف ، نہ مخبر کا خطر ، نہ مکان کا کرایہ دینا بڑے اور نہ کرچا خریدنا پڑے ۔ ۔ نہ گوشت کھی منگاؤں ، نہ روٹی پکواؤں ۔ عالم نور اور سراسر شرور ۔ " (خط به نام

ن مرزا ۲۱۰ / دسمبر ۱۸۵۹ء) ۔ عاقب کی اس مبالغہ آمیز حمد و ثنا کے پیچے اس میں کوئی ، نہیں کہ ایک حقیقی روحانی ابقان تھا ، علائق وُنیوی سے ذہنی لاتعلقی تھی اور بنی انسان کے لیے مقدر صدمات اور بریشانیوں سے مادرا ہوجانے کی بچی لگن۔ جنوری ۱۸۸۱ء تفتہ کے نام خط میں وہ دیدانتی لیجے میں لکھتے ہیں: " ہست گزر گئی ہے ، تھوڑی رہی ۔ گزری ہے ، اچھی گزر جائے گی ۔ میں تو یہ کھتا ہوں کہ عرفی کے قصائد کی شہرت سے ) گزری ہے ، اچھی گزر جائے گی ۔ میں تو یہ کھتا ہوں کہ عرفی کے قصائد کی شہرت سے ) کے کیا ہاتھ آیا ، جو میرے قصائد کے اشتمار سے مجھ کو نقع ہوگا ؟ سعدی نے " بو ستان " سے پاؤ گے ؟ اللہ کے سوا جو کچے ہے موہوم و معدوم کیا بھل پایا ، جو تم سبتان " سے پاؤ گے ؟ اللہ کے سوا جو کچے سے موہوم و معدوم ۔ نہ تعنی ور ہے ، نہ قصیرہ سے نہ قصیرہ ہے نہ قصیرہ ہے نہ قصیرہ و نہ توسد ہے ۔ لاموجود الاللہ ۔ "

اور اس کے باوجود بہ حیثیت ایک فرد بشر فاب کا تناقض یہ تھا کہ ان کے با ارفع و اعلیٰ فلسفیانہ بیلات ان کے ذاتی مقاصد ، مراعات اور غیر معمول انا کے مطالبات کے تعلق سے چیم انہماک کے ساتھ ہم وجود ہونے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ ، وہ تفتہ سے کھتے ہیں لہ ان کے تمام قویٰ محض عدم کے حصول کے آرزومند ہیں تو ساتھ ، وہ تفتہ سے کھتے ہیں کہ انھیں مسلسل یہ فکر کھائے ڈالتی ہے کہ گور نر جزل کے ساتھ وہ یہ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انھیں مسلسل یہ فکر کھائے ڈالتی ہے کہ گور نر جزل کے ر بیں انھیں مدعو کیا جائے گا یا نہیں۔ وو متعناد ذبئی کیفتیوں کی ہم وجودی ایک کو غلط یا مری کو دیا کارانہ نہیں ثابت کرتی ۔ اس کے برعکس اکٹے وہ فالب کی شخصیت کی چیجیدگ سب سے الگ مری مراغ فراہم کرتی ہیں ، اس غالب کی شخصیت کا سراغ جو ایک سطح پر سب سے الگ کے حصول کا آرزومند ، منرور ، خود پیند اور خود غرض تھا۔

انقلاب ، ۱۸۵ء کے بعد غالب اور بارہ سال جیے لیکن وہ اس کے صدمہ ، جال کا ہ کھی سنبھل نہیں پائے ۔ ، ۱۸۵ء ، کی اس صبح کو جب باغی سپاہی اپنے گھوڑے بویہ اتے ہوئے شہر دبلی میں داخل ہوئے تو یہ ان کے لیے ایسی حیہ تنگیز بات تھی جس ، لیے وہ بالکل تیار نہیں تھے ۔ لیکسی جب انگریز شہر سے نکال ، یے گئے تو ہمادرشاہ کے درباری کی حیثیت سے آئدہ پیش آنے والے واقعات میں ان کا شمول اس سے کھیں دہ تھا جتنا چار ماہ بعد وہ انگریزوں کو شہر پر ان کے دوبارہ قبضے کے بعد بادر کرانا مناسب سمجھتے

رہے ہوں گے ۔ دستنبوک حیثیت انگریزوں کی طرف سے ممکن طور برکی جانے والی انتقامی کارروائی کے خلاف بروقت پیش بندی کی تھی۔ اس کی ان کے حقیقی خیالات کے ترجمان کی حیثیت سے تعبیر نہیں کی جاسکتی ۔ بغاوت کے دوران ذاتی طور یر انھس سبت مصیب جھیلنی اور نقصان اٹھانا میڑا ۔ اس وقت تک وہ جوان نہیں رہے تھے اور ان کی صحت بھی گرتی جارہی تھی ۔ لیکن پر نتیجہ نکالنا کہ ان ہنگامہ خیر دنوں میں جب مغل بادشاہ دو بارہ لال قلعے سے حکم رانی كرنے لگے تھے تو غالب كى حيثيت محض ايك علاحدگى بيند ، غير جانب داريا دل چيى به ركھنے والے شاہد عینی کی تھی ان کی شخصیت اور اہم بات یہ کہ احباب کے نام ان کے خطوط کے بہ شمول دیگر شہادت ، دونوں کو نظر انداز کرنے کے مترادف ہو گا۔ وہ جدید مفہوم میں قوم پیست نہیں تھے لیکن چائے وہ جتنا تھی چاہتے رہے ہوں کہ انگریز ان کے بارے میں ایسا سوچیں وہ انگریزدں کے مشر کیک کار بھی نہیں تھے۔ دیسی سپاہیوں کی بعض زیادتیاں انھیں ناگوار ضرور گزرس لیکن اس داعیہ کے تعلق ہے ،جس کے یہ سیای علم بردار تھے ،ان کا رویہ غیر ہم دردانہ ہر گز نسیں تھا ۔ بغادت کے بعد انگریزوں کی دہشت گردی نے انھیں جذباتی طور پر چور چور کردیا تھا ۔ ایک سارا طرز زندگی ہمیشہ کے لیے درہم برہم ہوگیا تھا۔ ان کے متعدد عزیز ترین احباب کو یا تو سزائے موت دہے دی گئی تھی یا انھیں جلاوطن کردیا گیا تھا۔ دہلی کے ستیرے ، باشندوں کو روزانہ چاندنی جوک ہر پھانسی دی جاتی تھی ۔ ان کے بادشاہ کو دور دراز برہا جلاوطن کردیا گیا تھا۔ برانے جاگردار طبقے کے زیادہ تر افراد سماج میں اپنے خود اعتماد اعلیٰ رہے سے محوم اور ناداری میں کسی طرح گزارہ کرنے بر مجبور کردیے گئے تھے۔ ان کے پیند میرہ شہر کا بڑا حصہ مندم کیا جاچکا تھا۔ خود اینے انجام کے بارے میں مذبذب اپنی برانی پنش کے بغیر وہ اس مسلسل اتھل پتھل کے افلاس زدہ ، تنها اور ساکت وصامت شاہد عینی تھے۔ شاید انھیں دنوں انھوں نے اپنا یہ مشہور شعر کہا ہو:

> ہے موج زن اک قلزمِ خوں ، کاسٹس سی ہو آتا ہے ، ابھی دیکھیے ، کیا کیا ، مرے آگے

باب: پانچ

## زندگی کے آخری سال

اور ۱۸۵۹ میں جب دیلی بینک دوبارہ کھلا شہر اب بھی نہایت ٹوٹی پھوٹی حالت میں اور پست بہت تھے۔ تین سال بعد فوجی جامع مسجد سے بدخل کیے گئے اور اس میں نماز پھر سے بانے لگی گوکہ ۱۸۵۰ کے بعد املاک کے انقلابی تبادلے کے دوران لالہ چنا مل کی خریدی توری مسجد ۱۸۵۰ کے دسے تی پوری مسجد ۱۸۹۰ کے دسے تی والی کی سیر کی ۱۸۹۰ کے دسے تی پوری مسجد ۱۸۹۰ میں دنی کالج میں بڑھائی پھر شروع ہوئی اور ۱۸۲۰ میں دلی نہر میں پانی پھر ربی ہوئی اور ۱۸۲۰ میں دلی نہر میں پانی پھر ربی ہوئی اور ۱۸۲۰ میں دلی نہر میں پانی پھر ربی ہوا ۔ نیکن اس وقت جب کہ قدیم معمولات تذبذب کے ساتھ اپنا برانا مقام دوبارہ کرنے کی کوششش میں تھے نئے طور طریقوں کی تحکمانہ تردیج سے انھیں دھکا بھی مسلسل لگتا تھا ۔ پہلی ریل گاڑی ۱۸۲۱ میں چھک تھک کرتی ہوئی شہر میں داخل ہوئی اور باشندگان شہر میں داخل ہوئی اور باشندگان شہر میں کھل بلی اور ان کے بڑے انچنجے کا باعث ہوئی ۔ ریل کی پٹری بچھانے اور دو نئی سایہ دہ سے ۱۸۲۰ کے دہے کے اواخر

تک بھی انہدای کارروائیاں وقفے وقفے سے جاری رہیں ۔ جب کدالیں اور کلہاڑیاں تھوڑ ہے ہے وقفے کے لیے رکتی ہر خموشاں ہے ۔ ماضی وقفے کے لیے رکتی ہر خموشاں ہے ۔ ماضی کے پاس پاس مستقبل اور نظام نوکی علامتیں ابھر کر ساھنے آرہی تھیں ۔ ریلوے اسٹیشن کے مقابل ٹاؤن ہال تعمیر جوا اور اس میں ۱۸۹۳، میں بلدی امور کی ذمہ دار شہر کی میونسپل کمیٹی کا افتتاح ہوا ۔ فصیل بند شہر کے شمالی علاقے میں کشمیری دروازے کی طرف ایک ڈاک اور تار گھر اور ایک ڈاک بندیہ محموص، پندیدہ عمارت، گھنٹ گھر کی تعمیر عمل آئی ۔ بگائد تعمیر کیا گیا ۔ چاندنی چوک میں انگریزوں کی مخصوص، پندیدہ عمارت، گھنٹ گھر کی تعمیر عمل آئی ۔ ملکد ، دکوریہ کے عمد کے لیے مخصوص طرز میں بنائی ہوئی نئی عمار تیں بقیہ شہر سے تعمیر عمل آئی سول اور الگ نظر آئی تھیں ۔ کشمیری دروازے کے اس طرف ، ۱۸۵ ء کے قبل کے عمد سے تعمیر کو ایک ابتدائی سول لائن کی ، انگریزوں کی بڑھتی ہوئی آ بادی کے لیے گنجائش فراہم کرنے تعلق رکھنے والی ابتدائی سول لائن کی ، انگریزوں کی بڑھتی ہوئی آ بادی کے لیے گنجائش فراہم کرنے کی غرض سے تیزرفآری کے ساتھ توسیح کی جارہی تھی اور فصیل شہر اور بہاڑی سلسلے کے درمیان کی عبیش تر منظر میں نوآبادیاتی طرز کے نیکھے اور نئی سرئر کسی جا بہ جانظر آتی تھیں ۔

ان تبدیلیوں کے دوران سلے بی سے مصیتوں کے برخے ہیں گھرے دیلی کے باشدوں پر تازہ مصیبتیں ٹوٹے کا سلسلہ جاری رہا ۔ ۱۹۹۰ء اور ۱۹۲۱ء شدید قبط کے سال تھے ۔ زیادہ مال دار بیوپارلیوں کی طرف سے بڑے پیمانے پر ذخیرہ اندوزی کی وجہ سے اناج کی قلت اور بھی شدید ہوگئ ۔ عام انہدای کارروائیوں اور بہتر فوجی حکم رانی کے لیے شہر کو زیادہ دست رس پذیر بنانے ہیں انگریزوں کے انہماک کے نتیجے ہیں بنیادی بلدی نظام اور بالخصوص کنوؤں پر توجہ نہیں دی گئ تھی انگریزوں کے انہماک کے نتیجے ہیں بنیادی بلدی نظام اور بالخصوص کنوؤں پر توجہ نہیں دی گئ تھی جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ بینے کا پانی آلودہ ہوگیا تھا اور شہر ہیں گندگی پھیل گئ تھی ۔ نتیجہ دبلی جس کی وجہ سے خصوص پھوڑے اور ناقابل تشخیص بخار کی عام وبا کا دور دورہ ہوگیا اور مزید خطرناک بات یہ کہ بیفنہ پھوٹ پڑا ، یعنی وہ بیماری جس کا اس سے پہلے دبلی ہیں نام و نشان تک نہ تھا ۔ بات یہ کہ بیفنہ پھوٹ پڑا ، یعنی وہ بیماری جس کا اس سے پہلے دبلی ہیں نام و نشان تک نہ تھا ۔ بیک ہمیشہ کی طرح نہ کا کہ دور کرتے ہیں ۔ پہلے تو باغیوں کا لشکر تھا ، پھر انگریزوں کا ، اس کے بعد قبط ، بیفنہ کی وبا اور پھر کا ذکر کرتے ہیں ۔ پہلے تو باغیوں کا لشکر تھا ، پھر انگریزوں کا ، اس کے بعد قبط ، بیفنہ کی وبا اور پھر سے منہ موخر نہیں کسی غیر معمولی شدید بخار کی لیر جس کا ذور کسی طرح ٹوٹ کا نام ہی نہیں گر موخر نہیں کسی غیر معمولی شدید بخار کی لیر جس کا ذور کسی طرح ٹوٹ کا نام ہی نہیں گر تو نہیں گر موخر نہیں کسی غیر معمولی شدید بخار کی لیر جس کا ذور کسی طرح ٹوٹ کا نام ہی نہیں گر تھا ۔ اشیات نا یکتاح کی شدید قلت تھی ۔ باجرہ دو پی کا صولہ سیر اور ماش کی دال دوپیہ کی آٹھ

یر بک ربی تھی۔ غالب لکھتے ہیں کہ غلہ گرال ہے ، منت ارزال ہے ۔ ہزاروں لوگ ہے گھر ہوگئے رش کی وجہ سے برٹی تباہی آئی ۔ شہر کے حالات قابلِ افسوس تھے ۔ ہزاروں لوگ ہے گھر ہوگئے ہے ' دوسرے عام ہنگامے کی وجہ سے اور انہدای کارروائیوں کے اندیشے ہیں اپنے مکانات کی وقت مرمت پر توجہ دینے سے قاصر رہے تھے اور ایسے بھی بہتیرے تھے ہو حال ہیں پیسے پیسے کو تاج ہو کر یہ کام کروانے کی استطاعت ہی شیس رکھتے تھے ۔ اس وقت جب کہ نئ ، کشادہ اور سابیہ رسڑکیں زیرِ تعمیر تھیں اور ملکہ ، و کٹوریہ کے عمد کے لیے مخصوص طرز کی عالی شان عمار تیں بن من تھیں شہر میں روزانہ سینکڑوں گھر بیٹھے جارہ تھے ۔ جولائی ۱۸۹۲ ، میں وہ اپنے شاگرد اور لوبارو کی تھیں شہر میں روزانہ سینکڑوں گھر بیٹھے جارہ تھے ۔ جولائی ۱۸۹۲ ، میں وہ اپنے شاگرد اور لوبارو لی سراکی دیواری گوگئی ہیں ۔ پاخانہ ڈہ گیا ۔ چھتی فیک ربی ہیں ۔ تمھاری پھوپھی کہتی ہیں باتے مری ۔ دیوان خانے کا حال محل سراسے بھی بدتر ہے ۔ ۔ ۔ چھت چھلیٰ ہے ۔ ابر دو گھنٹے بی بہتے مری ۔ دیوان خانے کا حال محل سراسے بھی بدتر ہے ۔ ۔ ۔ چھت چھلیٰ ہے ۔ ابر دو گھنٹے بی بہتے مری ۔ دیوان خانے کا حال محل سراسے بھی بدتر ہے ۔ ۔ ۔ چھت چھلیٰ ہے ۔ ابر دو گھنٹے سے تو چھت چار گھنٹے برسی ہیں ۔ " بی بہتے مری ۔ دیوان خانے کا حال محل سراسے بھی بدتر ہے ۔ ۔ ۔ چھت چھلیٰ ہے ۔ ابر دو گھنٹے سے تو چھت چار گھنٹے برسی سے ۔ "

اگ رہا ہے در و دلوار سے سبزہ غالب ہم بیا باں میں ہیں اور گھر میں سار آئی ہے

قول غالب لگاتار شدید بارش کے باعث واقع ہونے والی طغیانی کی وجہ سے ہزاروں گھر ڈہ گئے رہ ہزاروں جانیں صالع ہوئیں ۔ پہلے قط کی وجہ بارش کا فقدان تھا اور دوسرے قحط کی وجہ اس کا مدست تجاوز ۔ اشیائے خوردنی کی قلت اور بیش تر لوگوں کا نادار ہوجانا نظم و صنبط کی نمایاں ابتری الکی سبب تھا ۔ انگریزوں نے کوچہ بندی کے قدیم طریقے کو ، جس کے لحاظ سے رات میں ایک علی سبب تھا ۔ انگریزوں نے کوچہ بندی کے قدیم طریقے کو ، جس کے لحاظ سے رات میں ایک علی سبب تھا ۔ انگریزوں نے کوچہ بندی کے قدیم طریقے کو ، جس کے لحاظ سے رات میں ایک علی سبت میں ایک علی سبب تھا ۔ شہرکے دروازے بھی قدیم عمل در آمد کے برطلاف اب رات میں ہمیشہ مقفل نہیں رکھے مات شہر میں رسائی اب بست آسان ہوگئی میں ۔ قدیم چکی داری کا طریقہ موقوف کردیا گیا تھا اور نئی پولیس کی جمیت تعداد کے لحاظ سے کم زور علی تھی ۔ ور ار بھی ٹھیک سے قائم بھی نہیں ہو یائی تھی ۔ غالب لکھتے ہیں کہ ایک دن بھی ایما نہیں علی قب رزن کی متعدد واردتوں کی اطلاع نہ طے ۔ انھوں نے خود اپنے خرچے سے ایک ذر ایک دار مقرر کیا ۔

۱۸۵۰ء کے بعد "از سرِ نو تعمیر " کے برطانوی تصور کے مطابق بلدی امور کے انصرام میں صحیح سماجی سپس منظ کے حامل ہندستانیوں کی ذیلی شرکائے کار کی حیثیت سے شرکت کی اجازت تھی۔ بلدیہ اور جام مسجد کمٹیل میں ہندستانیوں کو نمائندگی دی گئی تھی۔ دہلی کے روایتی طبقہ ، امرا کے ارکان کو بالعموم اور بالخصوص ان کو جن کا تعلق مغلبه دربار سے رباتھا، باہر رکھا گیا تھا۔ قدیم طبقہ ، امرا کے وہ افراد جھوں نے کسی مذکسی طرح برائے نام کچے اپنا اثر و رسوخ بنائے رکھا تھا ، غالب كے لوبا رو والے رشت دار نواب صنياء الدين جيسے لوگ تھے ۔ انھوں نے ١٨٥٠ء كے دوران ا بنی دفاداری کی تشفی بخش شهادت فراہم کردی تھی اس یے ان کی مشرکت وقتی مصلحت کے لحاظ سے مفید مطلب تھی ۔ جامع معجد کی اشظامی کمیٹی دس ار کان پر مشتل تھی ۔ غالب اس کی کارکردگی كا جائزه ايك جملے ميں ليتے ہيں: "مسجد جامع داگزاشت ہوگئى \_ چتلى قبركى طرف سيرهيوں ير كبابيوں نے د کانیں بنالیں ۔ انڈا ، مرغی ، کبوتر بکنے لگاہے ۔ " (خط به نام مجروح ، ١٦ / دسمبر ١٨٦٢ ء ) ۔ بلدیہ یں نئے نے بارسوخ ، وفادار حکومت بویادی طبقے کے متمول نمائندوں کی قطعی اکثریت تھی۔ بویار بوں کے چار گھرانے ، جنمُوں نے غیر معمول رسوخ پیدا کیا ، حسبِ ذیل تھے: " سالگ رام اور گردهرلال گھرانے ، دونوں جین اور چنالال ، گروالا اور نہر والا گھرانے ، جو سب کھتری تھے ۔ " میونسپل تحمین نئے نئے تعمیر شدہ ٹاؤن ہال میں شائسٹگی کے ساتھ اپنا اجلاس منعقد کر تا۔ اس ٹاؤن بال کے عبد وکٹوریہ کے طرز میں تعمیر شدہ الگے رخ کے برے اور راہ میں حائل گھنٹ گھر کے رے اسس عمد کی یاد دہانی کی حیثیت سے جو کھجی تھا اور جو اب بمیشہ کے لیے ختم بوچکا ، خاموسشس اور فوجیوں کی بارکوں سے ٹھساٹھس تجرا لال قلعہ دکھائی دیتا تھا ۔ جب رنگون میں جلاوطنی کی حالت میں مہادر شاہ ظفر کی وفات کی خبر آئی غالب ایک دوست کو طنزیہ انداز میں مطلع کرتے ہیں: " ، / نومبر مطابق ۱۴ / حبادی الاول سالِ حال ( ۱۲۰۹ ، جری / ۱۸۶۲ ، عیسوی ) جمعہ کے دن ابو المظفر سراج الدين سادر شاه قبدٍ فرنگ اور قبدٍ جسم سے آزاد بوگئے ۔ انا لله و انا اليه راجعون ۔" (خطب نام مجروح ١٦٠/ دسمبر ١٨٦٠ ء ) ياكن اس زمانے ميں لکھے ہوئے خطوط كے متفرق نگروں سے ہمیں حق تلفی کے مسلسل احساس اور دیے ہوئے جذبات کی سطح کے نیچے کی چوٹ کی جھلک ضرور دکھائی دیت ہے۔ اگر کوئی الیا خیال ظاہر کرے کہ دہلی کے حالات پھر سے معمول پر آگئے ہوں گے تو دہ بے حد خفاہوتے ہیں ۔ ۱۸۵۸ء ہی میں ایسا سوچنے پر دہ تفیۃ کو آڑے ہاتھوں لیتے

): " مرزا تم بڑے درد ہو۔ دلی کی تباہی پر تم کو رحم نہیں آتا ، بکل تم لو آباد جاتے ہو۔ یہاں بند تو بیسر نہیں صحاف اور نقاش کمال ؟ " ۱۸۹۳ء میں وہ ایک ادر دوست کی خبر لیتے ہیں ۔ " اوند ، کیا تم دلی کو آباد اور قلعے کو معمور اور سلطنت کو بد دستور سمجھے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے میں ۔ " فورد ، گاورا قصاب برد وقصاب در راہ مرد ۔ " بادرشاہ (ظفر) کے دم تک یہ باتیں تھیں ۔ " نظر بام احمد حن مودودی ، یکم ستمبر ۱۸۹۳ء ) ۔

بادشاہ کی فرماں روائی اب نہیں رہی تھی ۔ دربار ہمیشہ کے لیے برخواست ہوچکا تھا۔ م کھن کا خاتمہ ہوچکا تھا ۔ غالب کے لیے عملی سطح پر اگر کچی برقرار تھا تو وہ تھی پہلے کی طرح اب ) مالی امداد کی ان کی ضرورت ۔ انگریزوں کے بال سے ملنے والی پنشن مئی ۱۸۵۰ء سے بند تھی ۔ ی کے نقدان میں وہ مالی سمارے کے ایک ہی چوکھٹے ،صاحبان تمول و اقتدار کی سرریتی ، سے ف تھے ان کے زمانے میں جس کا مطلب بیش ترشابی سرریتی تھی ۔ ۱۸۵۰ء کے سیلے ہی وں نے مہاراجہ جے بور اور نواب اورھ کی توجہ اپنی طرف مبندول کروانے کی کوششش کی تھی۔ ب تعلق جو اب بارآور ہوا دہ تھی رام بور کے حکم رال نواب بوسف علی خال سے ان کی راہ د م ـ ١٨٥٥ على غالب نے ان كى خدمت ميں الك فارسى قطعه بيش كيا تحاجس كے جواب سے وہ ام رہے تھے۔ تاہم ، ١٨٥ ء بيس غالب كے دوست فصل حق نے ، جو نواب سے قربت ركھتے تھے ، ا کے حق میں سفادش کی ۔ فضل حق کے صلاح دینے پر غالب نے فورا نواب موصوف کی شان ی ایک قصیرہ لکھ کر پیش کیا ۔ اس بار تخم ریزی زرخیر زمین میں ہوئی : نواب رام لور نے غالب شاعری میں اپنا استاد مان لیا اور اصلاح کے لیے اپنے کلام کے ساتھ ساتھ وقیآ فوقیآ روپے پیے ) تحف میں بھیجنے لگے ۔ جولائی ۱۸۵۹ء میں غالب کی درخواست ہرِ انھوں نے شاعر کا باصابط زازیہ سورد پے مابانہ مقرر کردیا ۔ تعلق کی نشوونما کے لیے اسس مالی انتظام نے صحیح چو کھٹے کا کام ۔ جنوری ۱۸۶۰ء میں نواب رام بور کی بار بار کی فرمائش کی تعمیل میں تین دہوں کے تقریباً للسل قیام کے بعد دہلی چوڑ کر عارف کے دو بیٹوں کی معیت میں غالب نے رام بوڑ کا سفر کیا ۔ ی کی رام ایور میں اچھی یذیرائی ہوئی ، نواب صاحب نے ان کا یر تیاک خیر مقدم کیا ۱ کیب ب مکان ان کے تصرف میں دے دیا گیا اور روزانہ جاءِ قیام بران کے لیے کھانا جمجوانے کا ظام کیا گیا بہ

غالب دو مسينے اور کچيدن بعد دہلي کو والپس لوٹے ۔ والپسي کے فوري بعد ( ابريل ١٨٦٠ -میں ) ان کی پنش بحال ہوگئی ۔ یہ امر تقریباً لقینی ہے کہ انگریزوں کے باں نواب رام بور کے رسوخ سے اس فیصلے کے حصول بیں مدد ملی ہوگی ۔ رام اور سے لکھے ہوئے متعدد خطوط بیس غالب اس مسلّے کے تعلق سے نواب صاحب کی شمال مغربی صوبے کے لفٹننٹ گور مرے گفتگو کے امکان کا کنایت ذکر کرتے ہیں ۔ غالب نے اپن کوششش اسی تن دی سے جاری رکھی تھی اور الیے کچھ اشارے ملے تھے کہ انگریز نرم پڑ رہے ہیں ۔ لفٹننٹ گور نر نے " دستنبو" کے موصول ہونے کی ایک حوصلہ افزا رسید بھیجی تھی ۔ اسی لفٹنٹ گورٹر کی شان میں لکھے ہوئے ایک قصیدے کی رسید ایک مراسلے کے ذریع بھیجی گئی تھی جس میں غالب کو خان صاحب کے لقب سے مخاطب کیا گیا تھا۔ پنجاب کے لفٹنٹ گورنر رابرٹ منگو مری نے بھی جس کے بال ست موقع کا ایک مدحیہ قصیدہ غالب نے بھیجا تھا ، جو اب میں خط لکھ کر اپن خوش نودی کا اظہار کیا تھا ۔ جیسا کہ بعد میں ظاہر ہوا یہ ساری باتیں بے ارادہ نہیں تھیں ۔ پنش می ۱۸۵۰ء سے بقائے کی ادائگی کے ساتھ بحال کردی گئی ۔ اس وقت کے معیار کے لحاظ ہے یہ ایک اچھی خاصی بڑی رقم تھی ۔ لیکن ساہو کاروں کو ادائگی کے بعد اس میں سے کھیے بھی نہیں بھا۔ غالب کی سالانہ پنشن سات سو پھیاس روپے تھی۔ تین سال کی بھا یا رقم کل ملاکر دو ہزار دوسو پچاس رویے ہوتی ۔اس میں سے ایک سورویے اس زر پیشگی کی مدين منها كيے گئے جو چند ماہ قبل غالب كو ادا كيا كيا تھا ۔ مزيد دُريرُه سو رويے متفرق واجبات (غالبا واجب الادا محاصل) كى مدين منهاكي كئ ـ اس طرح سے دو بزار رويے بي جب كه اس وقت غالب کے ذہبے داجب الادا قرصوں کی کل رقم اس سے تھے سوردیے زیادہ ی تھی ۔

امل ہوگئ ۔ غالبا بیال بھی نواب دام پور بی کا وسیلہ کام آیا تھا اور بادی النظر بیں بدایات تھی ہو حال ہوگئ ۔ غالبا بیال بھی نواب دام پور بی کا وسیلہ کام آیا تھا اور بادی النظر بیں بدایات خود گور بر جزل لاد ڈ ایل جن کے بال سے موصول ہوئی تھیں ۔ یہ پیش دفت غالب کے لیے نہایت باعث طمانیت تھی ۔ پنش کی بحالی انگریزوں کے لطف و کرم کی تجدید پر دال تھی اور اس سے غالب کو اپنی سداکی ڈانواڈول مالی حالت کو سدھارنے ہیں مدد بلی ۔ لیکن در بار بیں ان کے رہے کی بحالی نامی خلاکو پر کرنے کا اہم کام انجام دیا ۔ یہ بحالی سما جی نظام مراتب ہیں ان کے مقام کو بھرسے تسلیم کے جانے پر دلالت کرتی تھی ۔ ان کے اس مقام کو مغل دربار نے ان کے مقام کو بھرسے تسلیم کے جانے پر دلالت کرتی تھی ۔ ان کے اس مقام کو مغل دربار نے

بم کیا تھا اور اسی کی بنا ہر انگریزوں کے حصنور میں بھی ، خصوصاً اپنی بنش کے تعلق سے طول بل مقدمے کے دوران انھوں نے بڑ زور طریقے سے اپنے حقوق جناتے تھے۔ اب مغلبه دربار وجود ختم ہوچکا تھا۔،۱۸۵۰ کی بغاوت چند روزہ تھی اور اسس سے وابستہ امیدوں پر پانی مچرچکا ۔ نے نظام حل وعقد میں قدیم طبقہ ، امراکی اکثریت کے ساتھ غالب کو نظر انداز کیا گیا تھا اور ان ۔ خود داری کو صدمہ پہنچایا گیا تھا ۔ ہندستان میں مسلمہ اقتدار اعلیٰ کے حال اب انگریز تھے ۔ ب انگریزوں نے وہ رسمی اعزاز ، جبے بلاشک و شبہ غالب اپنا حق مانتے تھے ، انھیں دو بارہ عطا نے کا فیصلہ کیا تو غالب کی طرف سے اس کی قبولیت کو نظریاتی مصالحت ہو محمول نہیں کرنا ہے، یہ توان کے اپنے دعوے کی صحت کا ثبوت تھا۔ اس سے مذصرف ان کی عزت نفس کی ہالی ( گو کہ بلاشک و شبہ وہ اسے محض ا کیب علامتی کارروا ئی سمجھتے تھے ) بلکہ ان کے ہم سروں کی ر میں بھی استحقاق کے مطابق ان کے رہے کی بحالی میں مدد ملی ۔ بعض نقاد جدید قوم پرستانہ سیاق و باق کو غالب کے زمانے پر منطبق کرنے کی غلطی کرتے ہیں تو دوسرے اپنے رہے کو تسلیم کروانے ، ان کی مساعی کو بلالحاظ سیاق و سباق جانچنے رٹی تالنے کی غلطی کرتے ہیں ۔ موخر الذکر ردیے کی نال حسب ذیل رائے زنی میں ملتی ہے: " غالب کی خود پیندی بعض اوقات مضحکہ خیز حد تک پہنچ اتی تھی ۔ ان کے برابر شہرت اور خوبیوں کا حامل شاید می کوئی اور شاعر ہو ۔ ۔ ۔ جسے خطابوں ' عزازات ، خلعت فاخرہ اور درباروں میں دعوت سے ایسی بچوں کی سی خوشی حاصل ہوتی رہی ہویا و خارجی دنیا سے اپنے روابط رواتنا اترا تارہا ہو ۔"اس سے انکار نہیں کہ غالب خطابوں اور خلعت فاخرہ سے مسردر ہوتے تھے ۔ کیکن وہ خطاب و خلعت کی مرحمت پر اپنی مسرت کو حق بہ جانب مجھتے تھے اور آنے والی پیڑھیوں سے یہ توقع نہیں رکھتے تھے کہ وہ ان کے بارے میں آداب معاشرت کے کسی فوق انسانی صابطے کی رو سے رائے قائم کریں گی ۔ ان معاملات کے تعلق سے ان لی مساعی محص اس بچے کی سی نہیں تھیں جو بے حقیقت کھلونوں کی نظر فریب خوش نمائی سے دھو کا کھاجاتا ہے ، بلکہ اُن کی حیثیت ہیں آ دمی کی محکم گیری کی سی ہے جو ایک فرد بشرہے ادر جو اپنے زمانے کے سیاق و سباق میں بالکل بجاطور پر اپنے دیتے کو اس لائق سمجتا ہے کہ اسے تسلیم کیا جائے اور اس کی نفی کی صورت میں اس کے پاس ایسا کچر بھی نہیں بچتا جس سے وہ چپکا رہے ، نہ ی انگریزوں کی طرف سے اس کے رہتے کو تسلیم کرلیے جانے پر وہ راتوں رات انگریزوں کی للوپتو

کرنے دالے کاسہ لیس میں تبدیل ہوجاتا ہے۔ دبلی میں جو کچھ دقوع پذیر ہودہا تھا اس کے بادے میں ان کے ذاتی خیالات میں اور ان کی اس زمانے کی حسرت آمیز یاد میں جب بادشاہ کی حکم رانی تھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ اعزاز کی بحالی انگریزوں سے ان کی غیر متزلزل دفاداری کے جُوت سے زیادہ ان کی گذشتہ بے دفائی کی انگریزوں کی طرف سے بادل ناخواستہ اور تاخیر سے دی جانے والی معافی کی حیثیت رکھتی تھی ۔ غالب ایک دفعہ گزرے ہوئے واقعے کا ذکر کرتے ہیں کہ ، ۱۸۵ء کے کچھ مونی کی حیثیت رکھتی تھی اور اس ہواب کے ساتھ معافی کی حیثیت رکھتی تھی انس انسوں نے ہو قصیدہ بھیجا تھا وہ اس ہواب کے ساتھ واپس کردیا گیا تھا تم غدر کے دنوں میں بادشاہ باغی کی خوشامہ کیا کرتے تھے اب گورنمنٹ کو تم سے ملنا منظور نہیں ۔ لیکن مستقل مزاجی کا خاطر خواہ نتیج لکلا: کچھ عرصے کے بعد بھیجے ہوئے ایک اور قصیدے کی رسید حسب معمول قدیم گورنمنٹ کے چیف سکریٹری نے اپنے خط کے ذریعے ان کے باس بھیجی ۔ اپنے رسیم کو انگریزوں سے تسلیم کردانے کا مطمخ نظر غالب کے خیال میں مقصود کے باس بھیجی ۔ اپنے رسیم کو انگریزوں سے تسلیم کردانے کا مطمخ نظر غالب کے خیال میں مقصود بیان بالذات تھا۔ اسس کے ذرائع حصول کے تعلق سے انھیں کہی کوئی خوش فہی نہیں دبی ۔ جولائی بالذات تھا۔ اسس کے ذرائع حصول کے تعلق سے انصل کوئی خوش فہی نہیں دبی گورنمنٹ کا بھاٹ تھا ، بھٹتی بالذات تھا۔ فلعت یا تا تھا ۔ " خطر برنام علائی ) ۔

رام پور کے نواب بوسف علی خال نے ۱۸۲۵ء بیل راج پھوڑے کے عارضے ہیں انتقال کیا ۔ ۱۸۹۵ء سے لے کر ۱۸۹۵ء کے عرصے ہیں رام پور ہیں مقیم نہ ہوتے ہوئے بھی فی الواقع وہ نواب موصوف کے درباری شاعر کے فرائفن انجام دیتے تھے۔ نواب اپنا کلام پابندی سے ان کے ہاں بہ غرض اصلاح بھیجے اور غالب اس پر مستعدی سے اپی توجہ مبذول کرتے ۔ ایک اعتبار سے شاہی سرپرست اور درباری شاعر کے جانے ہوتھے چوکھٹے کو بر قرار رکھتے ہوئے دربار رام پور نے دربار دلم خوری کی جگہ لے لی تھی ۔ سو روپے جو نواب ماہ بہ ماہ بھیجے غالب کے لیے بردی اہمیت رکھتے تھے ۔ انگریزوں کی طرف سے ملنے والی باسٹھ روپے آٹھ آنے مابانہ کی پنش ان کے طرز زندگی کے لیے انگریزوں کی طرف سے ملنے والی باسٹھ روپے آٹھ آنے مابانہ کی پنش ان کے طرز زندگی کے لیے انگریزوں کی طرف سے ملنے والی باسٹھ روپ آٹھ آئے مابانہ کی وجہ سے ۱۸۵۰ء کے بعد ان کی پنش اضافے کی وجہ سے ۱۸۵۰ء کے بعد ان کی پنش منتق کی کوششش کی تھی ۔ قیمتوں بیل ہوگئی تھی ۔ باقر علی اور حسین علی ، دونوں لڑکے ، من بلوغ کو بین چکے تھے ۔ بری طرح سے ناکا تی ہوگئی تھی ۔ باقر علی اور حسین علی ، دونوں لڑکے ، من بلوغ کو بین چکے تھے ۔ مری طرح سے ناکا تی ہوگئی تھی ۔ باقر علی اور حسین علی ، دونوں لڑکے ، من بلوغ کو بین چکے تھے ۔ مری طرح سے ناکا تی ہوگئی تھی ۔ باقر علی اور حسین علی ، دونوں لڑکے ، من بلوغ کو بین چکے تھے ۔ مری علی کی الحقیقت شادی بھی ہوگئی تھی اور کی بید ہیں انھیں الور ہیں منفعت بخش نوکری مل

ابتداء ان کی اور ان کے گھر دالوں کی کفالت غالب کو کرنی پڑتی تھی ۔ رام پور سے ملنے والا بھی در حقیقت ان کے اخراجات کی پابہ جائی کے لیے کافی شیں تھا ۔ ( جسیا کہ غالب شکاست ، ہیں طرح طرح کے اخراجات تھے جن کو پورا کرنا صروری تھا ؛ انکم ٹیکس ، چوکی دار کی تخواہ ، ن کا مشاہرہ ،اصل کی ادائگی اور پھر سودکی ادائگی ) ۔

ان حالات ہیں انھیں دام پور پر اپنے کئی مالی انحصاد کا بہ خوبی احساس تھا۔ اس زمانے کے خط ہیں وہ عالمِ ناداری ہیں آزادانہ خانہ بدوشی کی زندگی بسر کرنے کی خواہش کا اظہار ، ہیں ، لیکن یہ محصن ان کی خوش فہی تھی۔ عملاً وہ اپنے افراجات کم کرنے سے قاصر تھے اور ندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ لکھتے ہیں: ندگ کے اس آخری مرطے ہیں اپنے طرز زندگی کو بدلنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ وہ لکھتے ہیں: مرنے سے نہیں دُرتا ۔ فقدانِ داحت سے گھبرا گیا ہوں ۔ " (خط به نام علاقی ،) انصاف کی ایب ہوئے کہ ایک دفعہ ۱۸۶۲ ، ہیں جب حالات بست ہی زیادہ تکلیف دہ ہوگے انھوں نے اپنی بید کہ ایک دفعہ ۱۸۹۲ ، ہیں جب حالات بست ہی نیادہ تکلیف دہ ہوگے انھوں نے اپنی میں بدلنے کی کوشش ضرور کی ۔ انھوں نے اپنی صبح کی شراب نوشی ترک کردی ، گوشت کی بدل آدھی کردی اور اپنی قوتِ ادادی کا حیرت انگیز مظاہرہ کرتے ہوئے عمر مجر کا اپنا بلا ناغہ سے کا شراب و گلاب کا دائت بھی موقوف کردیا ۔ ان کے اسس مظاہرے سے ان سے ان کے دوست احباب کو حیرت ہوئی ۔ تاہم ایک مہینہ بھی نہیں گزدا تھا کہ دام پور سے علادہ عردی کے اور دوییہ آگیا ۔ قرض کی نہایت صروری قسطیں کسی نہ کسی طرح ادا کردی گئیں، غردی کے احساسس کے ساتھ پرانا معمول بھر شروع کردیا گیا اور زندگی پھر ہمیشہ کی طرح بسر نے گئی ۔

اس امرکی شمادت ہے کہ غالب کی اپنے مقردہ وظیفے کے علاوہ مالی امداد کی بار بارکی استوں پر نواب بوسف علی خال کا رد عمل کا بی ہم دردانہ ہوا کرتا تھا ۔ ایسا لگتا ہے کہ دونوں ، دوسرے کے لیے حقیقی احترام کا جذبہ رکھتے تھے۔ لیکن ، مبادر شاہ ظفر سے تعلق کی طرح نواب وف سے غالب کا تعلق بھی کھی کھی عیر اطمینان بخش ہو ہی جاتا تھا ۔ محسن و احسان مند اس دالبطے میں غالب خود کو شریک کم زور ماننے کے لیے تیاد تھے لیکن ان کی زودرنج انا اور سے کا ادعا اس کم زوری کو قابل نفرت یا بے زبان کاسہ لیسی سے تعبیر کیے جائے پر جزیز ہوتا موقع پر وہ ناپ تول کر ٹھیک اس درج کے لاا بالی پن اور بے باکی کا مظاہرہ کرسکتے تھے جو ان

کے رول کی ملتی سے تقریباً ہم سریس تقلیب کرسکے ۔ ۱۸۹۱ء میں نواب موصوف اپنے منجطے بیٹے کی شادی کا جش بڑے تزک و احتشام سے منارہے تھے ۔ غالب شریک نہ ہوسکے لیکن معمول کے مطابق الیے موقعوں پر تقسیم کی جانے والی خلعت فاخرہ ۱ شیائے خور دنی کے خوان اور تحالف کی بد جاتے انھیں ایک سو پچیس ردیے ملے ۔ غالب نے جواب میں نواب صاحب کو شکریے کا خط کھا۔ انھوں نے لکھا کہ بیر رقم صنیافت اور خلعت کے عوض میں انھیں دی گئی ۔ ساتھ ہی ساتھ انھوں نے مذاق میں بوجھا کہ چوں کہ میں بھوکوں مرربا ہوں اگریہ سارے رویے اپنی خوراک پر خرج کردوں تو كيا اس ير مجي خلعت كي رقم نواب صاحب ير واجب الادا ربير كي ؟ غالب جائة تھے كه ان كا مالي انحصار ابیا ہے کہ وہ اپنے محسن کو ناراض و برگشتہ کرنے کے موقف میں بالکل نہیں تھے ، لیکن سکی کے ہرشائے کے تعلق ہے ان کی زود حسی ان کے لیے اس ادراک سے بوری طرح مطابقت میں عمل پیرا ہونا ہمیشہ مشکل بنادیق تھی ۔ ۱۸۶۱ء میں ان کے تعلقات میں شاؤ اس وقت نما یاں ہوا جب ملازمت کی ان دو سفار شوں کو نواب صاحب نے نظر انداز کردیا جو غالب نے ان کے دربار میں جمیحی تھیں ۔ غالب نے ایک دصاحتی مکتوب کے ذریعے غلط فہمی کو کسی طرح ددر کیا تاہم ا بنی بید رائے و ثوق کے ساتھ دہرائی کہ دونوں می اشخاص جن کی انھوں نے سفارش کی تھی لائق اور ہوش مند ہیں ۔ اس زمانے میں ایک دوست کے نام لکھے ہوئے خط سے ظاہر ہوتا ہے کہ نواب صاحب کے طریق عمل ہے ان کو داقعی صدمہ پہنچا تھا ۔ ان داقعات سے قطع نظر کریں تو ماتنا ہڑتا ہے کہ نواب بوسف علی خال غالب کے من وسال اور بہ حیثیت شاعر ان کی شهرت کا کما حقد احترام مد فظر رکھتے تھے اور خود غالب اس کے لیے ان کی عزت کرتے تھے۔

ان کے انتقال کے بعد کلب علی خال پوسف علی خال کے جانشین ہوئے۔ ان کی مسند نشینی کے موقع پر غالب نے دام پور کا مچرا کی بار سفر کیا ۔ نواب کی طرف سے دعوت کے علادہ اسس تقریب ہیں ان کی شرکت کی دو اور وجوہ تحریک بھی تھیں ۔ اولا وہ اس بات کو پکا کر لینے کے سخت آرزو مند تھے کہ نئے نواب بابانہ سو روپے بھیجنے کا اپنے باپ کا معمول جاری رکھیں ۔ ثانیا وہ پر امید تھے کہ مسند نشینی کے موقع پر نواب دستور کے مطابق انھیں مناسب تحفے سے نوازیں گے ۔ کلب علی خال نے غالب کے ساتھ اگر خصوصی گرم ہوشی کا نہیں تو عرت و احترام کا سلوک ضرور کیا ۔ ابانہ وظیفے کا معمول بھی انھوں نے جاری دکھا ۔ وقت رخصت انھوں نے غالب

لی الحساب ایک ہزار دو سو روپے کی رقم مرحمت فرمائی ۔ رقم اچھی خاصی تھی لیکن غالب کو کسی . ما یوسی ہوئی ۔ بہ ظاہر نواب صاحب نے ان لوگوں کو انعام و اکرام میں زیادہ بڑی رقم عطا کی تھی غالب کے خیال میں ان کے جود و کرم کے نستباً تھم حق دار تھے ۔ نواب صاحب نے بڑی حد ے مقررہ وظیفے کے علاوہ رقوم کے عطیے کی غالب کی درخواست کو ماننے کا دستور بھی موقوف کردیا ۔ ف علی خال مرحوم اور غالب کے مابین ہم عصری اور ادبی مطابقت زیادہ تھی جب کہ کلب علی ں شاعری کم ہی کرتے تھے اور بیش تر غالب سے اپنی فارسی نمر کے بارے میں صلاح مثورہ تے تھے۔ رام بور رپ غالب کا مالی انحصار اب کچ بڑھ ہی گیا تھا۔ وہ اس امرے بھی بوری طرح قف تھے کہ وہ نئے نواب سے ان کے باپ کی سی داد و دہش کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ کیکن عادت لے مطابق ۱۰ پنی مالی مجبوری کے باوجود ۱ وہ اپنی آزادی کو برقرار رکھنے کے لیے جدو حبد کے رجمان ع کو دبا نہیں یاتے تھے ۔ تعلقات میں خاصی کشیرگی اس وقت پیدا ہوئی جب غالب نے الیس رسی بندشوں کے بارے میں نواب کے خیالات کو ، جو فارسی میں لکھنے والے ہندوستانی ادیوں کے ہاں تو مستعمل ہیں کیکن جنھیں ایران کے مستند ادیبوں نے نامقبول قرار دیا ہے ، کسی قدر کھڑین سے مسترد کردیا ۔ نواب موصوف روا یات برست تھے اور غالب اسس حقیقت سے ضرور اتف رہے ہوں گے ۔ نواب ست ناراض ہوتے ادر وظیفے کی موقوفی کے خدفے سے غالب معافی کے خواست گار ہوئے ۔ مناقشہ ختم ہوا ، لیکن یہ امر واقعہ کہ دربار رام پور کی سرریت کی موجودہ نتهائی غیر لقین صورت حال سے بہ خوبی واقف ہوتے ہوئے بھی غالب نواب سے اختلاف کی حبارت کرنے کے لیے تیار تھے ان ہیں عملیت کے فقدان کا بھی ثبوت ہے اور ان کی ذہنی جراء ت کا بھی ۔ گو کہ ان کی دست نگری کی وہ حالت جس سے مخلصی ناممکن تھی اس طرح کی صورت حال میں انھس بالآخر سر جھکانے ہر مجبور کردیتی تھی وہ ایسا خیال کرنا پیند کرتے تھے کہ جب کھی ممکن ہوا انھوں نے اپنی ذہنی آزادی کو برقرار رکھنے کی کوششش کی ۔ ادبی امور میں دہ ذبنی مصالحت کو بالخصوص ناقابل قبول سمجھتے تھے۔ ١٨٦٦ء بيس اپنے الک دوست كے نام خطيس تھوڑی سی غلط بیانی سے کام لیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ خوشامد کبھی میری عادت نہیں رہی 'کیکن آگے جب وہ لکھتے ہیں کہ حبال تک امور شاعری کا تعلق ہے انھوں نے نہایت دیانت داری کے ساتھ اس سے احتراز کیا ہے تو یہاں وہ بالکل حق بہ جانب ہیں۔

غالب رام بوریس تین ماہ سے کم عرصے مقیم رہے اور دسمبر ۱۸۲۵ء بیں دبلی واپس لوٹے۔ ١٨٦٠ ء ميں مجی جب وہ مبلی بار وہاں گئے تھے وہ وہاں زیادہ دن نہیں ٹھیرے تھے ۔ اسس وقت ان کے وہاں قیام کا ایک واضح محرک بھی تھا کیوں کہ سابق نواب نے ان کے رام پور میں مستنقل قیام کی صورت میں وظیفے کو دگنا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ جب غالب اس بار واپس لوٹے تو قیاس آرائیاں تھس کہ یا تو نواب نے انھس برغاست کردیا ہے یا بھرانگریزدل نے مداخلت کرکے نواب کو اس تعلق کو ختم کرنے پر مجبور کیا ہے۔ لیکن غالب اس کی دجہ باقر اور حسین ، دونوں لڑکوں کی یاد وطن میں افسردگی بتاتے ہیں ۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ خود دہلی کی جدائی میں بے چین تھے ۔ دہلی تحلِّے ی ایک « کیمپ " میں تبدیل ہو گیا دہا ہو لیکن پھر بھی وہ ایک جانا بو تھا شہر تھا جس سے وہ مانوس تھے ۔ انھوں نے سادی عمر اس کے گلی کوچوں میں گزاری تھی ۔ شہر دہلی ایک طرز زندگی کی علاست تھا اس واحد طرز زندگی کی جس سے وہ واقف تھے ۔ ایک دوست سے جن کا خیال تھا کہ انھوں نے دلی چھوڈدی ہے وہ حیرت زدہ ہوکر لو تھتے ہیں : " یہ کسی نے خلاف واقع آب سے کما ہے۔ میں معزن و فرزند ہروقت اسی شہر میں قلزم خوں کا شنادر رہا ہوں ۔ " ( خط به نام عبدالغفور سرور ، ستمبر ۱۸۶۰ ) ۔ اب اس عمر میں دلی چھوڑ کر تھیں اور گھر بسانا ان کے لیے ممکن نہیں تھا ۔ شاید ان میں اتنی قوت بھی نہیں رہی تھی کہ ایک فعال اور حاضر باش درباری شاعر کی ذمہ داریاں بوری کرتے رہیں ۔ قیام دلی کا یہ فائدہ تھا کہ اپنے وظیفے یا درباد رام بور میں رسائی کے حق سے دست بردار ہوئے بغیر وہ جانے بو جھے ماحول میں به دستور اپنی وضع کی زندگی گزارنے کے لیے آزاد تھے۔ روپے بیبوں کے لحاظ سے یہ گھاٹے کا سودا تھا لیکن ان کے نقطہ ، نظر سے دوسرا کوئی فیصلہ ممکن سہ تھا۔ سوال ان کی بیوی کا بھی تھا۔ وہ رام بور کے سفر میں ان کے ساتھ نہیں گئ تھیں اور غالباً ان كا الياكوئي اراده مجى نہيں تھا ۔ رام بور سے غالب كے خطوط اپني بوي سے ان كے تعلق خاطر پر بڑی پبندیدہ روشنی ڈالتے ہیں۔ان کا اصرار تھاکہ دونوں لڑکے پابندی کے ساتھ اپنی دادی بی بی کو خط لکھا کریں اور چوں کہ وہ ریٹھ نہیں سکتی تھیں غالب نے یہ انتظام کیا کہ اعزا ان کو خطوط مڑھ کرسنا دیا کریں ۔ انھوں نے بڑے جتن سے یہ انتظام بھی کیا کہ ان کے غیاب میں خانہ داری کے لیے بیوی کے پاس روپیہ پییوں کی تحی نہ ہو اور ملاز مین کو تنخواہ بروقت ملتی رہے ۔ اس میں شک نہیں کہ ادبی مشاغل کے میدان کی حیثیت ہے ، جس میں اپن کبر سی کے

دہ بہ دستور کافی سرگرم تھے ، رام پور غالب کے لیے دہلی کا مرج بدل ہر گزنہیں ہوسکتا تھا۔

میں ان کے اردو کلام کا ایک نیا نسخ تھپا ۔ ۱۸۹۲ء بیں ان کے فارسی کلیات نظم کا ایک ن شائع ہوا۔ اسی سال فارسی لغت "بربانِ قاطع " پر ان کی شقید پر مشتمل ان کی نیری کاوسٹس بربان " منظرِ عام پر آئی ۔ ۱۸۹۳ء بیں ان کے احباب نے بالآخر انھیں ان کے مجموعہ و خطوط شاعت پر آمادہ کرلیا : ایک مجموعہ " عود ہندی " کے نام سے ۱۹۹۸ء بیں شائع ہوا اور اور دیل جموعہ " کے نام سے ۱۹۹۸ء بیل شائع ہوا اور اور کی بلکہ باہرے بھی نظم و نیرکی بددستور بھرمار رہتی تھی ۔ یہ دشخات قلم بریلی ، کھنو ، کلکت اور سورت جیسے دور دراز مقامات سے موصول ہوتے تھے اور حتی الامکان اپنے معمول کے دون بین سے مہرا یک پر شخصی توجہ دیتے تھے ۔ یہ دون بین سے مہرا یک پر شخصی توجہ دیتے تھے ۔

اس کے باد جود گرتی ہوئی صحت نے غالب کو سنجیدہ نظم نگاری کی مشقت کو کم و بیش کردینے پر مجبور کردیا تھا۔ غالبا انھوں نے اپنی ہمخری فارسی غزل ۱۸۶۵ء میں اور ہمخری اردو

سنخن میں خامہ، غالب کی آتش افشانی یقیں ہے ہم کو بھی لیکن اب اس میں دم کیا ہے

ا میں دہ دیلی کے لیے مخصوص پھوڑ ہے ہے بری طرح متاثر ہوئے ۔ ان کے ددنوں ہاتھوں اور انگل پر دنبل نمودار ہوئے اور جلد ہی زخم بن گئے ۔ جب روایتی علاج معالجے سے فائدہ نہیں للب مغرب کے تربیت یافتہ ایک ہندستانی سرجن کو پھوڑوں کے اطراف فاسد گوشت گرم ہے جلانے اور کاٹ کر نکالنے کے لیے طلب کیا گیا ۔ کچھ افاقہ ہوا لیکن پھر ان کے پاؤں پر درم آگیا ۔ وہ جو تا نہیں بہن سکتے تھے اور انھیں چلنے میں بےحد دقت ہوتی تھی ۔ مضر اشیا کی بوئی اس بیماری میں وہ کم و بیش ایک سال تک بسلار ہے ۔ ۱۸۱۲ ء میں زیادہ تر انھیں فل درد دبا جس کی دجہ سے رات کو وہ سو نہیں پاتے تھے ، جب کہ ان کے سارے بدن پر مرہم شااور پٹیاں بندھی رہتیں ۔ ختم سال تک افاقے کے آثار دکھائی دیے لیکن کم زوری اتنی تھی جسیا کہ وہ لکھتے ہیں اگر اٹھتا ہوں تو اتنی دیر میں کہ جتنی دیر میں ایک قد آثار دولوں انگھے ۔ خیا کہ دولوں انگھے ۔ خیا کہ دولوں انگھے ۔ خیا کہ دولوں او صرف لاٹھی عالب نے جو مثال دی ہے اس میں حقیقت کی رمق بھی ضرور ہے ۔ اب وہ صرف لاٹھی

کے سہارے می جل یاتے تھے ۔ ان کی قوت سامعہ جو ادھر کئی برسوں سے ناقص تھی ، تیزی ہے جواب دے رہی تھی ۔ ان کی بینائی رفتہ رفتہ کم زور ہوتی جاری تھی اور حافظہ بھی ان کے لیے ایک مسئلہ بن گیا تھا ۔ دہ اکثر بہ غرض اصلاح ان کے ہاں جھیجے گئے نظم یا نیڑ کے ادراق بے جگہ رکھ دیتے یا انھیں غلط سے پر سیرد ڈاک کردیتے ۔ اس سے ہمیشہ ان کا دل دکھتا لیکن وہ لوگوں کو اپنے روبہ تنزلِ قویٰ دمائی کے بارے میں مطلع کرنے کی حتیٰ المقدور کو ششش کرتے ۔ ۱۸۶۴ء میں یک گونہ جھلاہٹ کے ساتھ وہ ایک دوست کے نام خط میں لکھتے ہیں : " جناب عالی ! وہ غزل جو کھار لایا تھا وہاں میپنچی ، حباں اب میں جانے والا ہوں ۔ یعنی عدم، مدعایہ کہ گم ہوگئ ۔ " ( خط بہ نام قاضی عبدالجلیل جنون بریلوی ، جون ۱۸۶۳ء ) ۔ جب لوگ اپنے دشخات قلم کے بارے میں بار بار دریافت کرتے تو دہ برہم ہوجاتے لیکن ظاہرہے کہ یہ برہمی ان کی یاد دہانیوں سے زیادہ اپنی معذوری و بے نبسی رہ ہوتی ۔ وہ اپنے سشاگرد لوہارو والے علاء الدین خاں کو لکھتے ہیں : ﴿ مَكُرُرَ لَكُمْ جِكَا ہوں کہ قصیدے کا مسودہ میں نے نہیں رکھا ۔ مگرر لکھ چکا ہوں کہ مجھے یاد نہیں کہ کون سی رباعیاں مانگتے ہو۔ پھر لکھتے ہو کہ رباعیاں بھبج، قصیدہ بھبج معنی اس کے یہ کہ تو جھوٹا ہے ،اب کے تو مقرر بھیجے گا۔ بھائی قرآن کی قسم ۱۰ نجیل کی قسم ، توریت کی قسم ، زبور کی قسم ، ہنود کے چار بید کی قسم ، دساتیر کی قسم ، ژندگی قسم ، پازندکی قسم ، اوستاکی قسم ، گرو کے گرنتھ کی قسم ، منه میرے پاس وہ قصیدہ ، منہ مجھے دہ رباعیاں یاد۔۔۔ "اب وہ دن کا بیش تر وقت گھر کے مردانے میں اپنے کمرے میں گوشہ نشینی کی حالت میں گزارتے۔ دہ لیٹے رہنے می کو ترجیج دیتے ۔ اسی وقت اٹھتے جب ملاقاتیوں کے آنے ہر اٹھنا · ناگزیر ہوجاتا۔ وہ مرنے سے نہیں ڈرتے تھے:

> موت کا ایک دن معین ہے سر نہ یہ :

نیند کیوں رات تجر نہیں آتی

علم نجوم کی رو سے حساب لگا کر انھوں نے یہ ادعا کیا تھا کہ ان کی موت ۱۸۹۱ ، بیں واقع ہونے والی ہے ۔ یہ بیضنے کی وبائے عام کا سال تھا ۔ جب ۱۸۹۱ ، کا سال آیا اور گزر گیا تو اسے انھوں نے یہ کہہ کر بنسی میں ٹالا کہ اسس وقت مرنے میں جب کہ وبائے عام میں سجی مررہ تھے ،میری کسرِ شان تھی ! ۔

بیمار کی سے دہ اتنا نہیں ڈرتے تھے جتنا اس فقدانِ آسائش سے جو دہ اپنے ساتھ لاتی تھی

وہ اپنے سارے جسم پر نکلے ہوئے بھوڑوں اور درم کی وجہ سے فریش تھے تو ایک شدید کے دور سے گزرے ۔ ساتھ ہی ساتھ ان گزرے ہوئے دنوں کا غم اور حسرت آمزیاد بھی ، وہ جوان تھے اور ان دل ہملاووں سے لطف اندوز ہونے کے زیادہ اہل تھے ہوزندگی انھیں ن تھی ۔ ان کے متعدد اشعار موثر طور پر اسی ذہنی کیفیت کا اصاطہ کرتے ہیں:

مدست ہوئی ہے یار کو مہماں کیے ہوئے جو شہر قدر سے بزم چراغال کیے ہوئے کچر وضع احتیاط سے رکنے لگا ہے دم برسوں ہوئے ہیں چاک گریبال کیے ہوئے وہ بادہ ، شبانہ کی سرستیاں کھاں اٹھیے لبس اب کہ لذت خواب سحرگتی مارا زبانہ نے اسداللہ خال تمھیں وہ دولے کھاں ، وہ جوانی کدھر گئ

لے باوجود جب درد سے افاقہ ہوتا یا جب معذور نہ ہوتے تو ان کی دبائے نہ دہنے والی شگفتہ کے وقفے اور شاعر کا ایک ایک لیے کو غنیمت جان کر اسے جینے اسے صبقل کرنے اسے نے اور مکمل تجربے کی شفاف وضاحت کے ساتھ ان کی الفاظ میں تصویر کھینچنے کا ذوق پھرسے آتا۔ اگست ۱۸۹۲ء میں وہ لکھتے ہیں: " مدنہ کھل گیا ہے ۔۔۔ کھلا ہوا کو ٹھا ۔ چاندنی دات ، رد ، تمام دات فلک پر مرخ پیشِ نظر ۔ دو گھڑی کے ترکے زہرہ جلوہ گر ۔ ادھر چاند مغرب بیا ، ادھر مشرق سے زہرہ نمکلی ۔ صبوحی کا وہ لطف ، روشنی کا وہ عالم ۔ " (خط به نام علاء الدین ملائی ۱۱ / اگست ۱۸۲۲ء)

وہ اب خود کو اپنے جرے ہیں معتکف فمقیریا درویش سمجینا پیند کرتے ہیں جو داقعات کا نو صرور تھا لیکن ان میں مشر کیک کم ہی ہوتا تھا ۔ چنو تیاں کم تھیں لیکن ایک اعتبار سے ساحل پہ ے طوفاں کا نظارہ کرنے کے اپنے فائدے بھی تھے :

> نے تیر کمال میں ہے ، نه صیاد کمیں میں گوشے میں قفس کے تجھے آدام ست ہے

دہ جانتے تھے کہ ان کے قوامے جسمانی اب ایسے نہیں تھے کہ وہ سدانِ عمل میں فعال کردار ادا کر سکیں اور اس لیے اب تھے و تاب کھانا اور جدوجد کرنا تھی کم ہوگیا تھا ، حب ِ جاہ اور عناد بھی کم تھا اور صلح صفائی کی طرف رجحان زیادہ ہوگیا تھا :

سفینہ جب کہ کنارے پہ آلگا غالب. خداے کیا سستم دجورِ ناخدا کھیے ؟

اپنے کرے میں لینے ہوئے وہ منہ صرف روزمرہ کے واقعات اپنے مسائل اور اپنی صحت کے ذکر بلکہ زندگی اور موت ، بنی نوعِ انسان کی فتح مندلیل اور اخلاقی کم زور بیل کے بارے میں مفصل گفتگو پر مشتمل بے شمار خطوط کھتے ۔ اپنے سے چھوٹے رشتہ داروں اور دوستوں کے نام خطوط میں وہ انھیں مشورے دیتے اور اپنی پیڑھی کے بہ قبیر حیات معاصرین اور احباب سے مراسلت میں ان کا رویت پر استغراق اور مشاہدہ ، نفس کا ہوتا :

یاد تھیں ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں لیکن اب نقشش و نگارِ طاقِ نسیاں ہو گئیں

اب ان کے لیے باعث تقویت ان کی پہلے کی طرح ند بین ظاہر پرت کی آلودگی سے پاک گہری روحانیت تھی۔ ۱۸۹۲ء میں دوبرے بیتین کے ساتھ تصریح کرتے ہیں: "بیاں لاموجود الاللہ کے بادہ ، نام ناب کا رطل گراں چرمھائے ہوئے اور کفر و اسلام و نورونار کو مٹائے ہوئے بیٹے ہیں۔ (خط بہ نام علاقی ۱۰ / مارچ ۱۸۹۲ء) ۔ ان کی سرشت کے کئی امتیازی اوصاف جن کا ان کی معرکہ آرائیوں سے بر زندگی کی سرگرمیوں اور مشاغل کی وجہ سے اظہار نہیں ہوپایا تھا اب یقین کلی کے ساتھ جامہ ، الفاظ میں ہمارے سامنے آتے ہیں ۔ ۱۸۹۵ء میں وہ رقت قلب کے ساتھ لکھتے ہیں کہ میری دل خواہش ہے کہ "اگر تمام عالم میں نہ ہوسکے نہ سی، جس شہر میں رہوں اس شہر میں تو بھو کا ننگا نظر نہ آئے ۔ " (خط بہ نام علاقی ۱۳۰ فروری ۱۸۹۹ء) ۔ گذشتہ زندگی میں مجی انھوں نے اپنے دوستوں اور شناساؤں کی حتی الامکان مدد کی کوسٹش کی تھی ، لیکن اب جب کہ وہ اس سلسلے میں زیادہ کچھ کرنے کے موقف میں نہیں تھے ۱۰ ن کی سفارشوں میں شدید جذبہ اور زور احساس ہوتا تھا اور یہ انسان دوستی پر بہنی سے تعلق خاطر سے مملو ہوتی تھیں ۔ پنڈت جے زائن ایک نوجوان تھے جن کے باپ دوستی پر بہنی سے تعلق خاطر سے مملو ہوتی تھیں ۔ پنڈت جو زائن ایک نوجوان تھے جن کے باپ دورا الوبارد خانوادے کے ملازم رہ چکے تھے ۔ ۱۸۵۵ء میں وہ پٹیالہ میں حصول ملازمت کے لیے غالب دادا لوبارد خانوادے کے ملازم رہ چکے تھے ۔ ۱۸۵۵ء میں وہ پٹیالہ میں حصول ملازمت کے لیے غالب

، طالب ہوئے ۔ غالب نے فورا پٹیالہ میں صحیم غلام مرتضیٰ خاں کو لکھا: "خوب یاد کیھے ۔ گھی سی امریس آپ کو تکلیف نہیں دی ۔ اب ایک طرح کی عنایت کا سائل ہوں ۔ توب پنڈت جے ہزائن میرا یہ خط لے کر حاضر ہوتے ہیں ۔ ۔ ۔ آپ کو میرے سرکی قسم ہوسکے سعی کر کے ان کو موافق ان کی عزت کے کوئی عہدہ دلوادد گے تو میں یہ جانوں گا کہ فوکرد کھوادیا ہے ۔ بڑا احسان مندرہوں گا ۔ ۔ ۔ ۔ " (خط بہ نام حکیم غلام مرتضیٰ خان مندرہوں گا ۔ ۔ ۔ ۔ " (خط بہ نام حکیم غلام مرتضیٰ خان ا

جب دہ کر سنی کو نہیں بہتنے تھے تب بھی اپنے آپ ہر ترس کھانے سے انھیں کہی کوئی از نہیں تھا۔ اب ان کے پاس الیا کرنے کے لیے وقت بھی زیادہ تھا اور وجوہ بھی ۔ دہ اگر خود کو مردد خلائق اور بہتلائے عذاب النی بتاتے ہیں اور اپنی عوارض اور اپنی اری کا ذکر کرتے ہیں ۔ یہ ان کی حسِ مزاح تھی اور چو نجال رواقعیت یعنی صنطِ جذبات اور الری کا ذکر کرتے ہیں ۔ یہ ان کی حسِ مزاح تھی اور چو نجال رواقعیت یعنی صنطِ جذبات اور الم کے اسان سے مادرائیت ، جس نے ہمیشہ انھیں خود رحمی کا شکار بننے سے بجائے رکھا مردگ کے ان دوروں سے ہمیشہ نجات عاصل کر لیتے ،اس بات ہر پھر سے زور دینے کے گا اپنے سارے دکھ درد اور رنج و نم کے باوجود اس لائق ہے کہ اسے بسر کیا جائے اور اس ماندوز ہوا جائے ۔ لیکن ایک امرائیا تھا جس ہر ان کی آزردگی نہ کم ہوتی اور نہ ذور ہوئی ؛ اندوز ہوا جائے ۔ لیکن ایک امرائیا تھا جس ہر ان کی آزردگی نہ کم ہوتی اور نہ ذور ہوئی ؛ بہن کے جستے جی ان کی شاعری کی مادی لحاظ سے بھی اور ذہنی سطح ہر بھی وہ قدرشنای باجس کی وہ مستحق ہے ۔ جسیا کہ وہ اپنے فارسی شعر میں لکھتے ہیں ؛

کو کہم را در عدم ادج قبولے بودہ است شہرت ِ شعرم ہر گیتی بعد من خوابد شدن ( میرے ستارے کو ادج قبولیت عدم میں حاصل ہو گا۔

اس دنیا میں میرے اشعار کو شهرت میرے بعد نصیب ہوگی ) ۔

مرگی کے آخری سالوں میں ان کی اس جاں کاہ آزردگی میں اصافہ ہی ہوا اور وہ اپنے متعدد اسس کا ذکر کرتے ہیں ۔ ۱۸۶۳ء میں به ظاہر نہایت افسردگی کی حالت میں لکھے ہوئے ایس وہ اپنی زندگی کی ادبی تخلیقات کا خلاصہ بیان کرتے ہیں : ایک اردو دیوان الیک ارسی، تین کتا بچے ،سب کے سب انعام و اکرام سے محروم اور ناقدری کاشکار۔ ۱۸۶۵ء میں وہ چور کھتے ہیں: " میں نے اپنی نظم و نیز کی داد بہ اندازہ ، بایست نہیں پائی ۔ آپ ہی کھا ، آپ ہی کھا ۔ آپ رخط بہ بنا عاافی ۱۳ ( فروری ۱۸۲۵ء ) ۔ ایسا نہیں ہے کہ غالب اس قبولیت عامہ اور شہرت سے جو انھیں ملی ناواقف رہے ہوں ۔ یہ ان کی شخصیت کی امتیازی خصوصیت ہے کہ وہ اپنی کام یابی کو ان تخلیقات کے مقابلے میں بیج گردانتے تھے ہو اپنے خیال میں وہ قاری کے سامنے بیش کرنے کے اہل تھے ۔ ان کا معالمہ اس اوسط درجے کی بھینحائی ہوئی انا کا نہیں تھا جو دائما غیر مطلمتن رہتی ہے ۔ بلکہ یہ معالمہ تھا ایک اصل سے بڑی ،اعلیٰ و ارفع انا کا جو اپنی کام یابی کا اندازہ فود اپنے معیار کی رو سے کرتی ہے ۔ ان کی آزردگی مسابقت کو نہ برداشت کرنے والے یا اپنی شامِ فود اپنے معیار کی رو سے کرتی ہے ۔ ان کی آزردگی مسابقت کو نہ برداشت کرنے والے یا اپنی شامِ زندگی میں دوسروں کی کام یابی بردشک کرنے والے شخص کی آزردگی نہیں تھی ۔ ان کی آزردگی ان شخص تھی جس کو اپنے کمال و افضلیت کے بارے میں کبھی کوئی شبہہ نہیں تھا اور جو واقعی ایسا شخص کی تورشناسی کے لیے در کار ادبی بصیرت شخص کی تورشناسی کے لیے در کار ادبی بصیرت رکھنے والے یا ان کا کما حقہ صلہ دینے کے لیے بادی وسائل رکھنے والے افراد شاذ و نادر ہی پائے والے بیں ۔ جسیا کہ وہ اپنے فارسی دیوان میں گھتے ہیں ۔

غالب سخن از ہند بروں بر کہ کس ایں جا سسنگ از گھر و شعبدہ ز انجاز نہ دانست

( غالب اپنے کلام کو ہندستان کے باہر لے جاؤ چوں کہ بیاں کوئی بھی سنگ د گھر میں ادر شعبدہ واعجاز میں تمیز نہیں کرتا ۱۰ن کا فرق نہیں بھچاتیا )

سنا و ہریں اور سعبہ وا کاریس میز ہیں برتا ان کا حرب ہیں پہتا ہا ان کی شعری سرگرمیوں کے آغاز میں ان کے کلام کو حد سے زیادہ مبہم ہونے کی بنا پر متعدد ارباب علم کی طرف سے تمسخ آمیز عدم قبولیت کا سامنا کرنا پڑا تھا ۔ تب انھوں نے اپنے اسلوب بیان کو اس کی تبدیلی کی ضرورت کے واقعی قائل ہونے کی دجہ سے اتنا نہیں جتنا اپنے نکت پینوں کی فہم و ادراک کا لحاظ کرتے ہوئے ، تبدیل کردیا تھا ۔ بعد میں انھیں مغل دربار تک رسائی بین دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا ، حبال کے ، بہادر شاہ ظفر کی صدارت میں منعقد ہونے والے میں دقت کا سامنا کرنا پڑا تھا ، حبال کے ، بہادر شاہ ظفر کی صدارت میں منعقد ہونے والے مشاعرے بر آرزہ مند شاعر کے لیے انتنائی اعلیٰ وارفع میدان عمل کی حیثیت رکھتے تھے ۔ جب آخر کار وہاں تک ان کی رسائی ہوگئی تو انھیں ذدق کو ، جنھیں وہ محض ایک اوسط درجے کا شاعر سمجھتے تھے ۔ درباری شاعر کی حیثیت سے تسلیم کرنا پڑا ۔ ذدق کے انتقال کے بعد انھیں درباری شاعر مقرد

یا ۔ لیکن ان کے خیال میں انھیں یہ اعزاز حد سے زیادہ ناخیر سے ملاتھا اور اس سے انھیں ی کچھ فائدہ ہونے کی توقع تھی ۔ ساری عمر انھوں نے اپنی فارسی نظم و نیژ کو باعث فخر سمجھا تھا اس وقت جب اردو نے فیصلہ کن طور پر ادبی اغراض میں استعمال ہونے والی زبان کی ب سے فارسی کی جگہ لے لی تھی انھیں بت چلا کہ بیش تر افراد کے لیے موخر الذکرزبان کے تعلق ان کی عقیدت قدر شناس سے زیادہ استعجاب کا مقام تھا ۔ فارسی دانی اور اس زبان کا علم و ) الین چیز تھی جس کے لیے وہ اپنی شہرت کو خطرِے میں ڈالنے سے بیچیے نہیں مٹتے تھے ۔لیکن میدان میں بھی وہ بار بار دشنام ہمز مناقشوں میں تھسیٹے جانے سے بچ مذسکے ۔ ان کے دیوان اور کلیات فارسی کے متعدد ایڈیٹن شائع ہوچکے تھے لیکن اس کے دوران شاید ہی انھوں نے رپیہ پیدا کیا ۔ ان کے نہایت ہوش یاری ہے لکھے ہوئے تمام مدحیہ قصا مد کے صلے میں انگریزوں انھیں ان کی اصل موروثی پنشن ہے ایک پیسہ بڑھ کر نہیں دیا ۔ جب کہ مغل بادشاہ کے پاس انی کے علادہ اور رکھای کیا تھا جو انھیں مرحمت فرماتے۔ به حیثیت شاعر اپن شهرت کے .د غالب نے اپنی زندگی عسرت اور قرض داری میں بسر کی ۔ یہ امران کے لیے اور بھی زیادہ ری کا باعث تھا کیوں کہ نہ بھولنا چاہیے کہ ان کے لیے کسی کام یانی کا اندازہ لگانے کے لیے ی حیثیت ماضی کو حاصل تھی جب ان سے کمیں کم درجے کے شعرا کو بھی معمولاً به درجه بابیش ن انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا ۔ چناں جہ اس میں تعجب کی کوئی بات نہیں کہ اپنی زندگی کے یں سالوں میں جب وہ تنگ دست ،مقروض اور بیمار تھے اپنی کام یا بیوں کے کیکھے جو کھے پر عور ے کے بعد وہ اس نتیج پر مہینچ کہ بہ حیثیت شاعر اپن شہرت کے ثبوت میں سلک کے طور سے نے کے لیے تو ان کے پاس کچ بھی نہیں بچا تھا ۔ تاہم مسلے کے تمام پہلوؤں پر نظر رکھتے ہوئے سکتے ہیں کہ ان کی آزردگی کا سبب ایک و سچ تر ملال تھا ۱ اس شخص کا ملال جو ماصنی میں جینے کو دیباتھا لیکن اس دور میں جینے پر مجبورتھا جب انقلاب زمانہ کے مجکڑ نے ماضی کا تو مذکور ہی مال تک کے نظریات و ابقا نات کو تہس نہس کرکے رکھ دیا تھا ۔

۱۸۶۰ء تک مین کر غالب کی خرابی صحت بالکل داضح تھی ۔ جنوری ۱۸۶۹ء میں رام پورے ی کے سفر کے دوران وہ ایک حادثے سے دوچار ہوئے اور خوش قسمت تھے کہ ان کی جان خ ۔ پاکی جس میں وہ بیٹھے ہوئے تھے جیسے ہی پار ہوئی پل دفعتا ڈہ گیا ۔ سامان اور ملازمین جس گاڑی میں تھے وہ دوسری طرف رہ گئی ۔ ان کا بستر سامان کے ساتھ تھا اور رات کڑ کڑاتے جاڑوں کی تھی ۔ غالب ۔ نرب مشکل ایک سرائے کا پہتا لگایا اور رات خاصی بے کلی میں گزاری ۔ سفر کی مصیبتوں کا ان کے سیلے بی سے کم زور قوائے جسمانی پر سبت بی خراب اثر بڑا۔ اس سال جاڑے میں غیر معمول سردی رہی تھی جس رہ بارش اور تیز ہوا نے سونے رہ سماگے کا کام دیا تھا۔ ت سرائے اور بڑاؤ بر دست یاب کھانا ان کی بیند کا نسین تھا اور وہ اکثر کھانے کے بغیر می گزر کر کیتے ۔ گھر واپس لوٹنے پر ان کی صِحت میں کچ ہبتری آئی لیکن افاقہ چند روزہ تھا ۔ پرانے عارضے جو اس سے قبل قابو میں تھے یا کھی کھی ہوجاتے تھے دفعتا شدت کے ساتھ عود کر آئے۔ قولنج ،جس کی انھیں ہمیشہ شکایت رہی اب مستقل ہو گیا۔ ان کے جگر کا فعل درست نہیں تھا اور وہ شکایت کیا کرتے کہ انھیں بہت سارا پانی پینے کی صردرت محسوس ہوتی ہے ۔ انھیں بار بار پیشاب کرنے کی صرورت بھی محسوس ہوتی : یہ غالبا غیر منشخص مرض ذیابلس کی علامات تھیں ۔ ان کی مقررہ غذا ، جیسی که انحول نے ایک ماہر غذائیات کے نیے تلے انداز سے بے کم و کاست قلم بندگی ہے ، دن به دلن کھٹتی جاری تھی: " ( میری ) غذا صبح کو سات بادام کا شیرہ قند کے ستر بت کے ساتھ · دو پیر کو سیر بحر گوشت کا گاڑھا پانی ۔ قریب شام ، کہی کہی تین تلے ہوئے کباب ، چھے گھڑی رات كئے پانچ روپيه بھر شراب خاند ساز ( خط به نام حبيب الله ذكا٢٠ / دسمبر١٨٦٦ ) ـ اگر چه بيد بات اہمیت رکھتی ہے کہ اپنے عوارض کے باو جود وہ اب مجی تھوڑی سی شراب بی لیتے تھے ان کا جسمانی انحطاط اب روکے مذرکتا تھا۔ ۱۸۷۰ء کے آغاز تک ان کے حافظ نے تقریبا جو اب دے دیا تھا اور قوت سامعہ بالکل زائل ہو حکی تھی۔ دل چسپ بات یہ کہ ذہنی طور رپر وہ سپلے کی طرح اب بھی چاق و توبند تھے اور اپنے جسمانی انحطاط کے ہر مرحلے کا باریک بینی سے مشاہدہ کرتے رہتے تھے ۔ ادھر کچید دنوں سے انھیں رعثے کی شکایت ہو گئی تھی اور ۱۸۶۹ء کے ایک خط میں ذکر کرتے ہیں کہ رعشہ اتنا شدید ہے کہ وہ کوئی تھی چیز ٹھیک سے پکڑ نہیں پاتے ۔ ۱۸۶۰ ، میں وہ شکایت کرتے بیں دہ اپنے قلم بھی تراش نہیں پاتے۔ دہ اتنے کم زور ہوگئے تھے کہ بالآخر انھوں نے مان لیا تھا کہ زیادہ تر وقت انھیں بستر پر پڑا رہنا چاہیے کیکن جلد ہی وہ چلنے کے قابل بھی نہیں رہے۔ ۱۸۶۷ء میں دہ ککھتے ہیں: " ۔ ۔ ۔ رات کو صحن میں سوتا ہوں ۔ صبح کو دو آدمی ہاتھوں پر لیے کر دالان میں لے آتے ہیں۔ ایک کوٹھری ہے اندھیری اس میں ڈال دیتے ہیں۔ تمام دن اس گوشہ ،

، پیں بڑا رہتا ہوں۔ شام کو بھر دو آدی ہے: ستور لے جاکر بائی گی ، حب تک ممکن تھا ، وہ حق نام میاں داد خال سیاح ۱۱۰ / جون ، ۱۸۹، اس حالت بیں بھی ، جب تک ممکن تھا ، وہ حق ربہ غرض اصلاح موصولہ اشعار پر توجہ دینے کی کوششش کرتے ۔ لیکن بون ، ۱۸۹، تک دہ لکھنے ابل بھی نہیں رہ گئے تھے ادر اس سے وہ خطوط نویسی کے اپنے پرانے ذریعہ تفریج کی مسرت بھی محروم ہوگئے ۔ اب انھوں نے خطوط لکھانے شروع کیے ، جب بھی کوئی دوست فرصت سے ، وہ محاول کھانے شروع کیے ، جب بھی کوئی دوست فرصت سے ، وہ اس سے یہ کام لیتے ۔ ان کی جواب دیتی ہوئی بینائی اور لرزاں باتھوں نے انھیں اس قابل رہ کھا تھا کہ قلم پکڑ سکیں ۔ اشعار اب بھی ان کے پاس بہ غرضِ اصلاح بڑی تعداد میں آتے ۔ وہ رب کھا تھا کہ قلم پکڑ سکیں ۔ اشعار اب بھی ان کے پاس بہ غرضِ اصلاح بڑی تعداد میں آتے ۔ وہ رب کا حقہ توجہ دینے کے معاملے میں پابند اصول رہے تھے اور اب ایسا کرنے سے ان کی رب کا حقہ توجہ دینے تک معاملے میں پابند اصول رہے تھے اور اب ایسا کرنے سے ان کی ، اعتداز تھیوایا تھا لیکن بہ ظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا: " اب تک ہر طرف سے خطوں کے ، اعتداز تھیوایا تھا لیکن بہ ظاہر اس کا کوئی اثر نہیں ہوا: " اب تک ہر طرف سے خطوں کے ، کورا مہرا ، آدھا اندھا ، دن رات بڑا رہتا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہتا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہتا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہتا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہتا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہن ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح ، ۲۵ / کوئی اندھا ، دن رات بڑا رہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح کا کوئی اندھا ، دون رات بڑا ہوں ۔ " (خط بہ نام میاں داد خال ساح کیا کوئی اندھا ، دن رات بڑا ہوں کوئی اندھا ، دون رات بڑا ہوں کوئی کوئی اندھا

افسوس کی بات ہے کہ زندگی کے ان آخری سالوں میں ،جب ان کی وفات اتن قریب ، انھیں اپنی زندگی کے سب سے زیادہ تلخ مناقشے کا صدمہ برداشت کرنا بڑا ۔ جیسا کہ ہم او پر دیکھ ، بیں ۱۸۵۹ء میں غالب نے دکنی عالم مولوی محمد حسین تبریزی کی کلکتے سے شائع شدہ مشہور فارسی ، بیں ۱۸۵۹ء میں غالب نے دکنی عالم مولوی محمد حسین تبریزی کی کلکتے سے شائع شدہ مشہور فارسی ۔ یانی " قاطع بربان " ( اور " درفشِ یانی " کے نام سے شائع شدہ اس کا دوسرا مفصل ایڈیش ) ایران کے مستند ادیبول کے مقابلے ، یانی " کے نام سے شائع شدہ اس کا دوسرا مفصل ایڈیش ) ایران کے مستند ادیبول کے مقابلے یا ہمند ستانی دبستان کے فارسی میں لکھنے والے ادیبول کی سند کو معتبر تسلیم کرنے والوں کے تعلق کے غالب کے متواتر اور سدا کے اعتراض سے تو افق رکھتی تھی ۔ لیکن مولوی محمد حسین الیے عالم کے جن کے ہندستان میں کشرالتعداد پیرو تھے ۔ غالب کی شقیہ شدید ناراضگی کا باعث ہوئی ۔ ایک رئے بین امر واقعہ کے تعلق سے بعض صریحی تسامحات بھی تھے ۔ ان کے بڑ جوش مداح حالی تک شقیہ میں امر واقعہ کے تعلق سے بعض صریحی تسامحات بھی تھے ۔ ان کے بڑ جوش مداح حالی تک سلیم کرتے ہیں کہ غالب بعض " لغزشوں " کے قصور وار تھے اور اضافہ کرتے ہیں کہ اس کی دج غالب کے ملیم کرتے ہیں کہ غالب بعض " لغزشوں " کے قصور وار تھے اور اضافہ کرتے ہیں کہ اس کی دج غالب کی سلیم کرتے ہیں کہ غالب بعض " لغزشوں " کے قصور وار تھے اور اضافہ کرتے ہیں کہ غالب بعض " لغزشوں " کے قصور وار تھے اور اضافہ کرتے ہیں کہ غالب بعض " لغزشوں " کے قصور وار تھے اور اضافہ کرتے ہیں کہ غالب بعض " کو مقال با کو میں کا خور کا کھیا گیا کہ اس کی دور غالبا

یہ تھی کہ وہ بیش تر حافظ کی مدد سے لکھتے تھے اور ان کے پاس " فرہنگ لغات تھی اور یہ کوئی الیا سامان موجود تھا جس پر تحقیق لغات کی بنیاد رکھی جاتی ۔" ( یاد گار غالب، ص: ۴۳ ) ۔ به ظاہر جب غالب نے ان تحشیوں کو وقیآ فوقیآ بہ عجلت لکھا تو غالب کا انھیں شائع کرنے کا ارادہ بالكل نهيس تھا ۔ يه تنقيد بعد بيں اپنے دوستوں كى در خواست ير انھوں نے شائع كروائى ۔ ممكن ہے كه اگر غالب نے یہ شقیداشاعت کے خیال سے لکھی ہوتی تو رائے زنی کے دوران وہ درشت سے کام کم لیتے اور ان کا رویہ زیادہ محتاط ہو تہ دوسری طرف ادبی امور کے تعلق سے اپنے خیالات کے اظہار میں انھوں نے کبھی بھی موقع شناسی سے کام نسیں لیا اور ہوسکتا ہے وہ بہ خوشی منتظر رہے ہوں کہ ان کی بڑ زور تنقید معمول سے زیادہ قارئین تک سینے گی ۔ تاہم اس میں شاید ہی کوئی شک ہو کہ تتیجتا وقوع پذیر ہونے والے ہنگاہے کا انھوں نے صحیح اندازہ نہیں لگایا تھا ۔ان کی کتاب کے رد میں کئی رسالے منظر عام پر آئے اور ایسا لگتاتھا کہ سارا شہر غالب سے محاربت کے لیے تیار ہے۔ حالی کا خیال ہے کہ یہ سارا ہنگامہ اس لیے کھڑا ہوا کہ غالب نے مسلمہ ادبی نظریے رپ اعتراض کیا تھا ۔ لیکن اس کے علاوہ دوسرے عوامل تھی تھے ۔ غالب کی زندگی میں ادبی قدامت لیند عناصر کے لیے ان کے باعث اشتعال طبع ہونے کا یا ادبی مناقفے کا مرکز توج بن جانے کا یہ پہلا موقع نہیں تھا۔ ۱۸۲۸ء میں کلکتے میں انھوں نے شاید ادر بھی زیادہ ڈرامائی انداز میں بھڑکے چھتے کو چھیڑا تھا ۔ لیکن تب اور اب کے ان دو واقعات کی نوعیت جدا گانہ تھی ۔ تب ارود فارسی ادب کی باریکیوں پر بحث بیش تر جاگیردار روداروں پر مشتمل چھوٹے سے طلقے تک کم و بیش محدود تھی ۔ متوسط طبقات کے نمائندے اور سماجی نظامِ مدارج میں ان سے کم رتبہ ادب میں دخل ر کھنے دالے افراد اس مباحثے کا دل جسی کے ساتھ لیکن دور بی سے مشاہدہ کرنے والوں کی حیثیت ر کھتے تھے ۔ دہ شاعری سے لطف اندوز ہوتے تھے ، مبتیروں کا مطالعہ کافی دسیع تھی تھا ، لیکن بالعموم ان میں سے کسی سے بھی ان امور ریا پنے خیالات کے اظہار کی مذمی توقع رکھی جاتی تھی اور مذمی انھیں اس کا کوئی خاص موقع دیا جاتاتھا ۔ تب ادبی قبل و قال اختلاف سرا اور نقاط نظر کے جوازیر بحث اور معرکہ آرائی زیادہ متانت اور شائسنگی کے ساتھ کی جاتی تھی ۔ ۱۸۶۵ ، تک صنعت نشرواشاعت کے پھیلاؤ اور ذرائع ابلاغ کی ترقی کی به دولت ادبی سرو کار کا سیلاب شائستہ مشاعروں کی حدود پار کرچکاتھا ۔ برانے سیاس و سماجی نظام کی شکست و ریخت اور اس کے ساتھ ساتھ وقوع ونے والے معاشی غلبے کے نقلِ مکان اور آواب معاشرت اور سابی شعور میں آنے والی بیا نے معاش خلبے کے نقلِ مکان اور موقع فراہم کردیاتھا کہ ان کی بات بھی سی جائے۔ بیا منے کا چوکھٹا اب قطعی طور پر فراخ ہوچکاتھا اور اسے حسبِ مرضی قابو میں رکھنا یا محدود کرنا بنہ تھا۔ بنہ تھا۔

دل چسپ بات ہے ہے کہ مناقشے کے عردج ہے پہنچنے پر بعض بدگویوں کی دریدہ دہنی کے اپنے سماجی رہے کی دہائی دیتے ہوئے فالب نے ٹھیک ہیں کام کرنے کی کوسٹش کی تھی۔ ایک نکستہ چیں کا جواب دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں: "اس نے میرے بارے میں طرح طرح کی طرازیاں کی ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچا کہ اگر فالب عالم و شاعر نہیں تو دجاہت فاندانی کی دجہ ہے رہبہ تور کھتا ہے ۔ ۔ ۔ ایک ممتاز فاندان کا فرد ہے الیہا شخص ہے جس سے ہندوستان کے روسا اور مماراجہ واقف ہیں اور جس کا انگریزوں کے ہاں رئیس زادوں میں شمار ہے ۔ "لیکن طرح کی کوشششیں لاحاصل تھیں ۔ ۱۸۶۱ء میں پٹیالہ کے اسین الدین فال نے ایک نمایت ہی بہتہ تیب اور مغلظات سے پڑ رسالہ لکھا ۔ قالب کا ابتدائی رد میں میں اے نظر انداز کرنے کا تھا بہتا ہے کہ فالب سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابھی رسانے کا جواب کیوں نہیں دیا تو بہتا ہے کہ فالب سے جب کسی نے پوچھا کہ آپ نے ابھی رسانے کا جواب کیوں نہیں دیا تو بہتا ہے کہ فالب کا ابتدائی دو شاید اپنے حسب ذیل اشعار کے معرکہ آرائی کے لیے زیادہ دم خم اب نہیں رہا تھا اور وہ شاید اپنے حسب ذیل اشعار کے دیم کی کرنے کی طرف مائل تھے :

نہ سنو ، گر برا کھے کوئی نہ کھو ، گر برا کرے کوئی روک لو ، گر غلط چلے کوئی بخش دو ، گر خطا کرے کوئی

ن رسالے کے مندرجات اس ناقابلِ برداشت حد تک ابانت آمیز تھے کہ دسمبر ۱۸۹۰ میں بن بنا میں کا مقدمہ دار کردیا ۔ ب

طرفین کی جانب سے بہ طور گواہ معتبر اشخاص پیش ہوئے ۔ غالب کے طرف داروں کی بیں لالہ پیارے لال آشوب ، حکیم لطیف حسین ، مولوی نصیرالدین اور لالہ حکم چند تھے ۔ معا علیہ کی طرف سے دبلی کالج میں عربی کے استاد مولوی صنیا یا الدین ، مولوی سعیدالدین اور دیگر چند اہل علم پیش ہوئے ۔ متنازع فیہ قانونی مسئلہ یہ تھا کہ آیا امین الدین کی کنایت لگائی ہوئی چوٹوں کو غیر مہم طور پر خلاف تہذیب اور فحش گردانا جاسکتا ہے ۔ عذرداری کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ رسالوں کے جلوں کی تشریخ غالب کے بتائے ہوئے ان کے مضوم سے مختلف بھی کی جاسکتی ہے ۔ ایسا کرنا مشکل نہیں تھا کیوں کہ امین الدین معتبر اہلِ علم کو اپنے حق میں گوائی دینے کے لیے رصنا ایسا کرنا مشکل نہیں تھا کیوں کہ امین الدین معتبر اہلِ علم کو اپنے حق میں گوائی دینے کے لیے رصنا مند کرنے میں کام یاب ہوئے تھے اور دلائل ایک انگریز ج کے سامنے پیش کیے جارہ تھے جس کی موضوع بحث سے واقفیت نہیں کے برابر تھی ۔ غالب جلد ہی سمجھ گئے کہ موجودہ قانون کی موضوع بحث سے واقفیت نہیں کے برابر تھی ۔ غالب جلد ہی سمجھ گئے کہ موجودہ قانون کی خصوصیات ان کو انصاف دلانے سے قاصر ہیں بلکہ اس کے برعکس طفی بیانات کا ہر دن معاملات کو بدسے بدتر ہی بنارہا تھا ۔ بہ قول حالی غالب کے لیے مولوی صنیا ، الدین جیسے لوگوں کے بیانات سننا انتہائی تکلیف دہ امر تھا ، جو نہ صرف امین الدین کی کھی ہوئی بین طور پر لاایق موافذہ عبارتوں پر لیپ ہوت کر کے اپنے علم و فصنل کو ایک ذلیل کام میں صرف کررہے تھے بکہ غالب پر شرابی ہونے اور خوف خدا نہ رکھنے کا الزام عابد کرتے ہوئے نہایت ابانت آمیز دائے ذئی بھی اور مقدہ داپس لے لیا ۔

حالی کے بیان سے اس واقع کا ایک اہم عنصر سامنے آتا ہے: مناقشہ تو ادبی تھا لیکن غالب پر تنقید بہ تدریج ذاتیات پر جملے کا رنگ اختیار کرتی گئی۔ اس کی تاویل محفن اس طرح کے مناقشوں کو دوبہ عمل لانے کے مسلمہ قاعدوں اور معیادات کے فقدان یا اختلاف دائے کے مردی اسلوب کے حوالے سے نہیں کی جاسکتی۔ ایسا واضح تاثر پیدا ہوتا ہے کہ قدامت پندی کے حق میں مہم چلانے والے مسلمانوں کے گروہ نے غالب کی منظم مذہب اور تقلید پہندوں کے بااثر گروہ سے عمر کی علی الاعلان بے زاری کی پاداش میں ان پر جملے کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ یہ تسلیم کرنا ضروری ہے کہ اس نوعیت کی مخالفت کا وجود پہلے بھی تھا۔ لیکن انسیویں صدی عیسوی کے کرنا ضروری ہے کہ اس نوعیت کی مخالفت کا وجود پہلے بھی تھا۔ لیکن انسیویں صدی عیسوی کے اوائل میں صوفی طریقت کا ایسا اثر تھا اور اسے ایسی مقبولیت عامۃ حاصل تھی جس کی بہ دولت فالب اسلامی تقلید پندی کے علم برداروں کی چلنے نہیں دیتے تھے اور اس کے بعض پر بحق مامیوں سے مفاہمت اور ان کی طرف سے مروت کی امید بھی رکھ سکتے تھے۔ یہ ممکن سے کہ ۱۸۵۰ کے بعد

یہ مسلم فرقے کو ظلم و تعدی کا بہ طور خاص نشانہ بنایا گیا اور اس کے سربر آوردہ افراد کو یزوں کے قہر و غصنب کی کاری صرب برداشت کرنی رای تو فرقے کے بعض اد کان میں مسلمہ ب اور اس کے رسوم کی چھتر تھا یا کی طرف " بازگشت " یا لوٹنے کار جحان پیدا ہوا۔اس سے مراز ا کوئی ادعا نہیں ہے کہ کوئی منظم بنیاد پرست تحریک معرض وجود میں آئی تھی بلکہ محض یہ نسلیم ا ہے کہ جاں کاہ صدمے کے لحات میں مذہبی فرقے بعض اوقات مذہبی عقائد کی بے چون و چرا ست میں جائے پناہ حاصل کرنے کی کوششش کرتے ہیں۔ اس سے مراد اس امریر بھی توجہ دلانا ، کہ اسلامی تقلید بیندوں کا بااثر گردہ گذشتہ دہوں کے دوران مذہبی وسیج المشرفی کی قبولیت عامہ وجر سے فی الواقع تھجی از کار رفتہ نہیں ہوا تھا۔ یہ امر به ظاہر معقول معلوم بڑتا ہے کہ ۱۸۸۰ء کے ہے میں ملاؤں کو سیلے کے مقابلے میں زیادہ اثر پذیر سامعین مل رہے تھے اور اگر صورت حال داقعی ں تھی تو یہ امر داضح ہے کہ غالب یعنی انسیویں صدی کے ہندستان میں مذہبی تقلید پسندول کے تر گروہ کے نہایت شوخ اور اداد تا برانگیخت کرنے والے نقاد کے معاملے میں ایک ادبی مناقشہ نیات پر تملے کی ایسی زہر آلود تقریب کیوں بن گیا۔ اس مفروضے کو حالی کے اس بیان سے اعتبار ا ہے کہ اس زمانے میں غالب کو بڑی تعداد میں الیے گم نام خطوط موصول ہورہے تھے جن میں ان ے طرز زندگی میر نہایت رکیک اور بے بودہ الفاظ میں تملے کیے جاتے تھے ۔ مزید برال ۱۸۹۹ء تک ب کے اثر و رسوخ کی ذاتی بنیاد تقریباً نسیت و نابود ہو حکی تھی ؛ بادشاہ ، جو رائخ العقیدہ مسلمان نے کے باوجود ان سے مروت کا سلوک کرتے تھے ، جلاوطنی میں وفات پاچکے تھے ، مسلمانوں کا يم جا كردار طبقه وامرا ، جس كے بااثر اركان ان كى عزت كرتے تھے ادر غالب جن كا اپنے ذاتى باب میں شمار کر سکتے تھے ، تباہ و برباد ہوچکا تھا ، انگریزوں نے شہر میں حکم رانی کے لیے نئے مر کائے کار چن کیے تھے ،غالب خود بوڑھے ، ہمار اور مقروض تھے ، جن کی شامی سربرت کے لیے سائی صرف رام بور تک تھی ادر وہاں بھی نئے نواب صاحب ان ہر اتنے مہربان نہیں تھے جتنے کہ ن كے والد مرحوم ينال چه مختلف وجوه كى بنا بري "قاطع بربان " والا مناقشه محض ادب سے متعلق لیب معاملہ نہیں تھا ، بڑی حد تک اس نے قدامت پیند مسلم رائے عامہ کو غالب می تملے کے لیے تھیار ٹھیک اس وقت فراہم کیا تھا جب وہ صریحی طور رہ بے یارومدد گار اور غیر محفوظ تھے اور جب دبی مباحث میں شرکت کے دا ترے میں توسیع کی وجہ سے معرکہ آرائی میں لوگوں کی زیادہ بڑی

تعداد کو شامل کیا جاسکتا تھا ۔ ساری عمر غالب نے واعظ ہر طعنہ زنی کی تھی اینے شراب کے شوق کا ڈھنڈورا پیٹا تھا اور رسمی مذہب کے تقاضوں کے تعلق سے اپنی بے پروائی کا برملا اظہار کیا تھا۔ اب ملا اپنا حق وصول کر رہے تھے۔ ایک لحاظ سے یہ امر حیرت انگیز نہیں ہے کہ ایک ادبی مناقشہ اليسي صورت حال مين متبدل ہو گيا ۔ غالب جس بات مر عقيده ركھتے تھے اسى كو اپنى تحريروں مين اجاگر کرتے تھے۔ جہاں ان کا تعلق تھا ادبی سطح پر تنقید بہ آسانی بہ حیثیت مجموعی ان کے خیالات یر شفید کی شکل اختیار کرسکتی تھی ۔ عجیب الٹی بات ہے کہ "قاطع بربان " دالا مناقشہ اس غالب کا ثبوت فراہم کرتا ہے جو ایک مکمل ادبی شخصیت تھا اپنے خیالات سے کلیتہ توافق رکھنے والا شاعر تھا اور ایک ایسا انسان تھا جس کے لکھے میں اور خود اس میں فرق نہیں کیا جاسکتا تھا۔ یہ بات ان کے نکتہ چینوں کے لیے خاص طور ہر سخت ناگوار رہی ہو گی کہ ان کے حملے کی شدت کے باو جود اظمار ندامت سے انھوں نے انکار کیا۔ شاید اس جوش کے ساتھ جیسا کہ وہ چاہتے رہے ہوں گے ، مقابله كرنے كے ليے وہ سبت تھك فيكے تھے اور جسماني طور ريست كم زور ہو چكے تھے ،ليكن ان ميں اب بھی اتنی طاقت تھی کہ اپنی روحانی بصیرت سے وفاداری پر اڑے رہ کر اپنے بدگویوں کو شکست دے سکس ۔ اس زمانے میں ان کے بعض قربی دوستوں نے نادانسة ان کے جذبات کو تھیں بھی لگائی۔ حالی بڑے افسوس اور پشیمانی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں کہ کم و بیش اسی زمانے میں کیسے اپنی مذہبی ظاہر ریستی کی رو میں مبد کر انھوں نے غالب کو نماز پنج گانہ کی فرصنیت اور تاکید رہ ایک لمبا چڑا کیردیا ۔ غالب نے ناگواری لیکن ثابت قدمی کے ساتھ یہ جواب دیا کہ بال میں نے نہ کہی نماز بڑھی ، نه روزه رکھا اور چنال چه میں الیا " فاسق و فاجر " ہول که " جب مرول تو میرے عزیز اور دوست میرا منه کالا کریں اور میرے ہاتھ پاؤں میں رسی باندھ کر شہر کے تمام گلی کو چوں آور بازاروں میں تشمیر کریں اور محر سسسرے باہر لے جاکر کتوں اور چیلوں اور کووں کے کھانے کو (اگر وہ الیسی چیز کھانا گوارا کریں ) چھوڑ آئیں۔۔۔ لیکن اس میں شک نہیں کہ میں موحد ہوں۔ ہمیشہ تنہائی اور سکوت کے عالم میں یہ کلمات میری زبان ر جاری رہتے ہیں: "لا الد الا الله لاموجود الالله لامور

زندگی کے آخری سال میں غالب کو اپنے قرصنوں کی ادائگی کی فکر کھاتے جاتی تھی جن کی مجموعی رقم ایک ہزار روپے سے کچھ زیادہ تھی۔ چوں کہ ان کا وقت آخر صریحی طور پر قریب آچکا

ضِ خواہ جارحانہ طور پر مصرتھے۔ قرض ادا کیے بغیر مرجانا تھی ایک اچھے مسلمان کا طریقہ نہیں مالب کے لیے یہ وہ مخصوص صورت تھی حبال مذہب کی طرف سے دی گئی ہدایت اور شریفانہ ر آ مدیس توافق پایا جا تا تھا ۔ ستم ظریفی ہے کہ وہ شخص جو ساری عمر روپیے پیسے کے معالمے میں ا بالی رہا ہو ، جان بو جھ کر اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کر تا اور بے دھڑک قرض لیتا رہا ہو ۱۰ پنے ں دنوں میں حساب چکتا کرنے کے لیے اتنا فکر مند تھا ۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی موت کے بعد کی ادا نگی کی کوئی سبیل نہیں تھی ۔ فی الحقیقت ان کو ایک ہست بڑی فکریہ تھی کہ کسی ذریعہ ء ) کے بغیر ان کی بیوی کی ان کے بعد گزربسر کیسے ہوگی ۔ بڑے بیٹے باقر حسین کو الور میں انھی ، آمدنی کی نوکری مل گئی تھی لیکن ان کے سر ان کے اپنے بال بچوں کی ذمہ داری تھی ۔ چھوٹا سن علی انجی تک انھیں کے ساتھ اور بے روز گار تھا ۔ مزید پیچیدگی یہ کہ حسین علی کی شادی ہو تکی تھی ۔ شادی کو روپیے پیسے کی کمی کی وجہ سے بار بار ملتوی کرنا مڑا تھا اور یہ صورت حال ، کے لیے بڑی سکی کا باعث تھی ۔ ظاہر ہے کہ قرض ادھار سے کام چلانے کا کوئی سوال می تھا۔ قرض تو اس شخص کو دیا جاتا ہے جس کے پاس ادائگی قرض کے لیے وقت ہو۔ ددسرا د سیار ام پور کا تھا ۔ جولائی ۱۸۶۸ء میں غالب نے نواب کے پاس تین در خواستی لکھ کر بھیجیں ی یه که ان پر داجب الادا تمام قرصنے نواب صاحب ادا کردیں ۰ دوسری یه که حسین علی کی شادی نتظام کے لیے ایک خصوصی عطبیہ مرحمت کیا جائے ،اور تبیسری درخواست یہ کہ ان کا ماہانہ یے کا وظیفہ ان کے بعد حسین علی کے نام کردیا جائے ۔ غالب کو اپنے شاہی یا بااثر سر پرستوں لل امداد کی در خواست کرنے میں کسجی کوئی تامل نہیں ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ الیا کرکے دہ مد ے مروجہ قاعدوں کے مطابق ایک معزز درباری کا اپنا کار منصبی انجام دیتے تھے بلکہ اس طرح یے سرریستوں کو اپنے جیسے قابل قدر اور لائق شاعر کو دادددبش سے خوش کرنے کا ایک عمدہ مجی فراہم کرتے تھے ۔ لیکن اب ان کی درخواست میں ان کے مزاج سے کلیتہ غیر ہم آہنگ یگی اور بے باکی تھی ۔ وہ جانتے تھے کہ اب ان کے آخری دن ہیں اور اپنے روز افزوں بے نه خطوط میں وہ دی ایک راگ الاپتے ہیں کہ نواب صاحب فوری حکم صادر فرمائیں ۔ کچیر عرصے لیے کھ امید بندھی جب مرزا خال داع نے رام بور میں ان کے حق میں سفادش کی ۔ لیکن نواب ) رائے منہ دینے کے موقف پر قائم رہے ۔ جب غالب کا انتقال ہوا تو اس وقت تک رام پور سے

یه ہی روپیہ پیسہ آیا تھا اور یہ ہی کوئی قطعی وعدہ ۔

موت ہے کچے دن پہلے غالب پر وقنے دقنے ہے عشی طاری ہوجاتی تھی۔ لیکن تقریباً دمِ آخر تک ان کا ذہن فعال رہا۔ نواج عزیزالدین عزیز لکھنوی ان کی موت سے کچے ہی قبل ان سے ملاقات کے لیے آئے تھے۔ انھوں نے دکھا کہ "وہ ( یعنی غالسب ) ایک مجلد کتاب ( بہ گمانِ غالب دلیوانِ قاآنی ) سینے پر رکھے ہوئے آئکھیں گڑوئے ہوئے پڑھ رہ تھے۔۔۔ " نواج عزیزالدین کی موجودگی میں غالب کا کھانا لایا گیا۔ نواج عزیزالدین رخصت ہونے کے لیے اٹھے لیکن غالب نے انھیں تھیں نے اور آواز میں کھا : آپ کی غایت اس تکلیف انھیں تھیرنے کا اشارہ کیا۔ غالب نے ان سے کم زور آواز میں کھا : آپ کی غایت اس تکلیف فرمائی سے یہ تھی کہ میری صورت اور کیفیت ملاحظ فرمائیں ، صعف کی صالت دیکھی کہ اٹھنا بیٹھنا درفوار ہے ،بھارت کی حالت دیکھی کہ آڈی کو بچانتا نہیں ہوں ،سماعت کی کیفیت ملاحظ کی کہ وقوار ہے ،بھارت کی حالت دیکھی کہ آڈی کو بچانتا نہیں ہوں ،سماعت کی کیفیت ملاحظ کی کہ وقی کوئی کتنا چیخ مجھ کو خبر نہیں ہوتی ، عزل پڑھنے کا انداز ملاحظ کیا ،کلام سنا ،اب ایک بات رہ گئی ہو وت طبح اور ہے مثال حن مزاح آخر تک برقرار رہی۔

ان کے انتقال سے ایک دن قبل حالی ان کی مزاج بربی کو گئے ۔ غالب کی گھنٹوں تک بے ہوش رہنے کے بعد ہوش میں آئے تھے اور لوبارد والے نواب علاء الدین خال کو ، جنھوں نے ان کی خیریت دریافت کی تھی ، جواب لکھوا رہے تھے ۔ غالب کا جواب تھا : " میرا حال مجھ سے کیا بوچھے ہو ۔ ایک آدھ روز میں میرے ہم سایوں سے بوچھنا ۔ " آخری کمحات میں وہ اکثر اس شعر کا ورد کیا کرتے تھے :

دمِ دالپسی بر سرِ راہ ہے عزیزہ اب اللہ می اللہ ہے

10/ فردری ۱۸۹۹ء کو ان کا انتقال ہوا۔ دو پیر کے وقت حضرت نظام الدین اولیا کے مقبرے کے پاس اوبارہ گھرانے کے خاندانی قبرستان سلطان جی ہیں ان کی تدفین عمل ہیں آئی ۔ اس موقع پر موجود سربرآوردہ لوگوں میں لوبارہ کے نواب صنیاء الدین خان ، حکیم احس اللہ خان اور نواب مصطفیٰ خان شیفتہ شامل تھے۔ مراسم تجمیز و تکفین کے تمام اخراجات نواب صنیاء الدین خان نے ادا کیے۔ دسمی مذہب سے اس شخص کی ماورا تیت کو آخری خراج تحسین کے طور پر کچھ

رپیش ہوئی کہ آخری مراسم شیعہ یا سنی ندہب کے مطابق ادا کیے جاتیں ۔ نواب صنیاء الدین کے اصراد پر غالب کو اہلِ سنت کے طریقے کے مطابق دفنا یا گیا ۔

ان کی بیوی کا ٹھیک ایک سال بعد انتقال ہوا ۔

غالبِ خسة كے بغير كون سے كام بند بيں روستے زار زار كيا ؟ كيے بائے بائے كيول ؟

() **●** ()

## ضميمه

[ اسدالله کے مقدمے روحکومت کے چیف سکریٹری (جارج سونٹن) کانوٹ ]

## 1/19 گست ۱۸۳۰

اسداللہ نود کو ان متونی نواب نصراللہ خال کا بھتیجہ بتاتے ہیں جو جنرل پیروں کے تحت صلح آگرہ کے حام کم تھے اور جو جنگ مرہٹم میں لارڈلیک سے آلے تھے ، جب ان کی پندیدہ خدمات کے صلے میں ان کو صلع آگرہ میں استرادی ملکیت میں پندرہ ہزار روپے سالانہ لگان جمح کروانے کی شرط پر بعض علاقے عطاکیے گئے تھے ۔ یہ سونگ اور سرسہ کے پرگئے تھے جن کی کل آمدنی ، جسیا کہ اسداللہ اپنی درخواست میں بیان کرتے ہیں ایک لاکھ دوپے سے زائد تھی ۔

نصراللہ خال کے انتقال پران کے پس ماندگان ان کی ماں · ان کی بوہ · تین سبنیں اور دو بیٹے یعنی درخواست گزار اور ان کے چھوٹے بھائی یوسف علی خال ( یا مرزا یوسف ) تھے۔

در خواست گزار مزید بیان کر تا ہے کہ ا میک اور شخص خواجہ حاجی نامی تھا جو نصراللہ خال

ندان سے نہیں بلکہ نصراللہ خال کی بھیمی کارشتے کا بھانچہ اور اس طرح ان کا سببی رشتہ دار اہم بادی انظر میں اس شخص نے نصراللہ خال کے تمام معاملات ناجائز طور پراپنے ہاتھ میں لے ہے اور ان کی وفات کے بعد مبینہ طور پر اس نے متوفی کے اہلِ خاندان کا حق مارنے کی غرض معد بخش خال کے مسراور فطری طور پر ان کے اہلِ خاندان مربرست کی حیثیت سے احمد بخش خال نے فسراور فطری طور پر ان کے اہلِ خاندان مربرست کی حیثیت سے احمد بخش خال نے لارڈلیک سے فیروز لور کے تعلق سے اسپنے ذم مربرست کی حیثیت سے اجمد بخش خال نے لارڈلیک سے فیروز لور کے تعلق سے اسپنے ذم نرواست کی مراللہ خال کے اہلِ خاندان کی کفالت کا ذمہ لینے کی شرط پر تخفیف حاصل کی رخواست گزار کا ادعا ہے کہ نواب نے غیر منصفانہ طور پر خواجہ حاجی کو نصراللہ خال کے رنواست شخص مقرر کیا اور اہلِ خاندان کی عمومی کفالت کے لیے پانچ ہزار روپے کی رقم کی کا اصل شخص مقرر کیا اور اہلِ خاندان کی عمومی کفالت کے لیے پانچ ہزار روپے کی رقم کی کے توسے اس کو مندرجہ و ذیل طریقے سے تقسیم کیا :

خواجه حاجی کو دو ہزار روپے نصرالله خال کی والدہ کو ڈیڑھ ہزار روپے در خواست گزار کو ڈیڑھ ہزار روپے

خواجہ حاجی کے انتقال کے بعد احمد بخش خال نے دو ہزار روپے کا حصہ متونی کی اولاد نام جاری رکھا۔ جب (نصراللہ خال کی) والدہ کا انتقال ہوا تو ان کا حصہ ان کی سب سے بڑی ) (یعنی نصراللہ خال کی بین ) کے نام منتقل ہوا جو اس میں سے اپنی دو چھوٹی بسنول کی کفالت ن رہیں۔

در خواست گزار کا بیان ہے کہ اپنے جھے کی رقم سے دہ اپنے چھوٹے بھائی کی کفالت کرتے ہے ہیں، جن کے لیے در خواست گزار کی شکایت ہے کہ احمد بخش خال نے کفالت کا کوئی انتظام بن کیا تھا۔ تاہم غالباً امر داقعہ یہ ہے کہ اسداللہ خال کے نام مقردہ ڈریٹھ ہزار دوپے کی رقم دونوں بن کیا تھا۔ تاہم خالباً امر داقعہ یہ ہے کہ اسداللہ خال کے نام مقردہ ڈریٹھ ہزار دوپے کی رقم دونوں بناوی کی مشتر کہ کفالت کے لیے مخصوص کی گئی تھی جس طرح سے کہ بادی النظر میں ڈریٹھ ہزار کی تین پھیھیوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔ پے کی دوسری رقم عور توں یعنی در خواست گزار کی تین پھیھیوں کے لیے مخصوص کی گئی تھی۔

اب یہ تحقیق کرنا بے فائدہ ہوگا کہ آیا خواجہ حاجی، نصراللہ خال کے ورثا کے حصہ دار ینے کے مستحق تھے یا نہیں کیوں کہ ۲/ می ۱۸۰۱ء کے بردانہ میں جو احمد بخش خال نے رمز جزل بہ اجلاس کونسل کے دست خط اور مہر سے حاصل کیا انھیں ایک فرد خاندان کی حیثیت سے تسلیم کیا گیا ہے ۔ لیکن اس امر کی تحقیق فائدہ مند ہوگی کہ آیا جب احمد بخش خال نے نصراللہ خال کے اہلِ خاندان بہ شمول خواجہ حاجی کی کفالت کے لیے صرف پانچ ہزار روپ سالانہ کی رقم مختص کی تو کیا ہے عمل ان کی سند کے بہ موجب تھا اور آیا ان کے وارث اور جانشین شمس الدین خاں پر واجب ہے کہ وہان کی کفالت کے لیے زیادہ رقم کا انتظام کریں ۔

اس امرکی تحقیق بھی فائدہ مند ہوگی کہ آیا در خواست گزار کے ادعا کے بہ موجب لاد ڈ
لیک کی سند مورخہ ۱ / جون ۱۸۰۹ء جعلی ہے اور آیا اس معاملے کی پوری طرح تھان بین کی گئی ہے۔
چناں چہ در خواست گزار کی اپنی متعدد عرض داشتوں ہیں بیان کردہ تمام جزویات ہیں گئے
لینیر، جنھیں تاہم برائے مہر بانی نظر امعان سے دیکھ لیا جائے کیول کہ ان میں ستیری ایسی معلومات
دست یاب ہیں جو میرے خیالِ واقی میں حکومت کے علم ہیں ہیں میں میں میں ان امور کا تذکرہ
کرنا چاہتا ہوں جو حال میں وقوع پذیر ہوئے ہیں۔

اسداللہ ۱۸۲۸ء میں کلکتہ آئے اور پرشین سکریٹری کے حصنور میں ایک عرض داشت پیش کی، ملاحظہ ہو عرض داشت موصولہ ۲۸/ اپریل ۱۸۲۸، اندراج مورخہ ۲/ مئی، نمبر ۴۹۔

اس عرض داشت پریه حکم صادر ہوا تھا کہ " حکم دیا جاتا ہے کہ مذکورہ ، بالا در خواست رزیڈنٹ دلی کے حصنور میں پیش کی جانی چاہیے۔"

بد ، بو کار فردری ۱۸۲۹ء کورزیڈنٹ دیلی سرایڈورڈکول بروک نے حکومت کو اطلاع دی کہ اسداللہ نے میرے بال اسس مضمون کی ایک در نواست پیش کی کہ "نصراللہ خال کے انتقال کے بعد ، بو تاذیست مقردی پندرہ ہزار روپے زر استشیٰ کے عوض پر گنہ سونک اور سرسہ کے مالک تھے ، علاقہ جات فیروز پور وغیرہ کے رئیس متوئی احمد بخش خال سے وصول شدنی زر استشیٰ بیس تا تیس ہزار روپے اسس شرط پر معاف کیا گیا تھا کہ احمد بخش خال ، نصراللہ بیگ خال کے اہل خاندان کی کفالت کے ذمہ دار جول گے اور یہ کہ اس کفالت کے لیے احمد بخش خال نے کبھی بھی ماللہ پانچ ہزار روپے سے زاید ادا نہیں گیے ، حبس میں سے دو ہزار روپے در نواست گزار کی ایک بیس میں اور کرتے تھے اور در خواست گزار کی بھائی اور پھیھیوں کی کفالت کے لیے کوئی بھی رقم نہیں ادا کرتے تھے اور در خواست گزار کے بھائی اور پھیھیوں کی کفالت کے لیے کوئی بھی رقم نہیں ادا کرتے تھے۔ "

سرا بڈورڈ کول بروک آگے لکھتے ہیں: "احمد بخشس خال کے نام حکومت کی سند مورثہ

می ۱۸۰۹ء میں صرف حسب ذیل دفعہ کو موضوع بحث سے متعلقہ قرار دیا جاسکتاہے: "خواجہ اور متوفی مرزا نصراللہ بیگ کے دیگر متعلقین کی پرورش اور کفالت تھاری ذمہ داری ہے اور تم سے مزان صراللہ بیگ کے صورت میں سرکار کو منیا کرنے کی غرض سے بیچاس گھر سوار رکھو گے ۔ "

اپنی ربورٹ کے اختتام پر سرا مڈورڈ کول بروک نے استدعا کی کہ اگر حکومت کے محافظ نے میں اس معالمے سے متعلق کوئی دستاویزات ہول تو انھیں ان کی نقول فراہم کی جائیں۔

جواب میں لفٹنٹ کرنل میلکم کے نواب احمد بخش خاں سے طے شدہ معالمے سے متعلق سلے مورخہ ۲ می ۱۸۰۹ء کا ایک اقتباس ۱۳ / مارچ ۱۸۲۹ء کو رزیڈنٹ دبلی کے ہاں بھیجا گیا اور سے در خواست گزار کی پیش کی ہوئی شکاست کی جانچ رپٹال کرنے اور اس کے بارسے میں اپنی نے لکھ کر بھیجنہ کو کھا گیا ۔

ہ / دسمبر ۱۸۲۹ء کو قائم مقام رزیڈنٹ دہلی مسٹر ہاکنس نے حکومت کی توجہ سرایڈورڈ کول کے مراسلے مورخہ ۲۲ فروری کی طرف مبندول کروائی اور مطلع کیا کہ اس کا جواب ابجی موصول نہیں ہوا ہے۔ جواب میں انھیں مطلع کیا گیا کہ جواب ۱۲ مارچ کو بھیج دیا گیا تھا کے بعد سے معاملے کے بارسے میں کوئی رائے موصول نہیں ہوئی اور اس خیال سے کہ اصل سلہ کہیں بے جگہ نہ رکھ دیا گیا ہوا نھیں اس کی ایک نقل فراہم کی گئی۔

گذشتہ ہ / می کو مسٹر ہاکنس نے اسداللہ کے معالمے ہیں اپنی رپورٹ پیش کی۔ معلوم رٹا اے کہ انھوں نے اسداللہ کی در خواست کو متوفی احمد بخشس خال کے بیٹے اور جانشین نواب س الدین خال کے پاسس شکایت کے تعلق سے اپنا جواب دینے کی غرض سے بھیجا تھا۔ س الدین کے جواب کا ترجمہ اور لارڈلیک کا مبینے شقہ مورخہ / جون ۲۰۸۱ء جس ہیں ان اشخاص صراحت کی گئ ہے جنھیں پانچ ہزار روپے ساللہ کی رقم اوا کی جانی چاہیے ، مسٹرہاکنس کی برٹ کے ساتھ منسلک تھا ،جس ہیں وہ اپنی اس رائے کا اظہار کرتے ہیں کہ مذمی کو اس کے اور برف جیسا برٹ کے بھائی مرزا پوسف کے لیے جو کچھ صراحت کے ساتھ لارڈلیک نے مقرر کیا ہے اور جو ،جسیا وہ کھتے ہیں ، نواب شمس الدین ہمہ وقت اواکرنے کے لیے رضا مند رہے ہیں ، یعنی ڈیڑھ ہزار میں ساللہ کی رقم سے زائد کا کوئی حق نہیں ہے۔

جواب بیں گذشتہ ۲۸ / مئی کو حکومت نے واضح کردیا کہ وہ مسٹر ہاکنس کے نسیطے سے اسے م

، / بولائی کو اسداللہ نے آئیک حرص وافعت بر زبان انگریزی اس سند کی بنا پر دیے گئے مسٹر ہاکنس کے فیصلے کے خلاف پیش کی حبس کے بارے میں درخواست گزار کا ادعا ہے کہ بیہ جعلی ہے ، جس کے ثبوت میں اسس کی استدعا ہے کہ حکومت کے محافظ خانے میں دستاویزات تلاش کی جائیں ۔

۲۸/ ہولائی کو در خواست گزار نے بچر مسٹر پاکنس کی کاردوائی کے خلاف اس ادعا کے ساتھ شکایت کی کہ اس سے نواب شمس الدین کے حق میں جانب داری کا اظہار ہوتا ہے اور یہ استدعاکی کہ اس سے نواب شمس الدین کے حق میں جانب داری کا اظہار ہوتا ہے اور یہ استدعاکی کہ اسے حکومت کے احکام کی ایک نقل عنایت کی جائے ۔ اس کے ساتھ اس نے میرے نام اس مکرد النماس نام ایک مکتوب بھی ارسال کیا ، جس کا ترجمہ نسلک ہے اور براہ داست میرے نام اس مکرد النماس کے پیش نظر میں نے تمام کاغذات کی جانج بڑتال کی ہے اور حکومت کو مذکورہ ، صدر بیان کے ماحظے کی زمجہ کی وجوہ بیں کہ اسداللہ کی شکایت بالکل بے بنیاد نہیں ہے۔

صکومت کے کاغذات میں لارڈلیک کاکوئی شقۃ مورخہ، / جون۱۸۰۱ء دست یاب نہیں ہے۔ ایسا نہیں دکھائی دیتا کہ اصل شقۃ مسٹرہا کنس کے ملاحظے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ مناسب ہوگا کہ ، / جون کا شقۃ معائنے کے لیے پیش کیا جائے اور اگر اس کے اصلی ہونے کے بارے میں دلی میں کوئی شک ہو تواسے صدر کو بھیجا جائے۔

اگر شمس الدین خاں اس مطالبے کو یہ کمہ کر ٹال جانے کی کوسشسش کریں کہ اصل شفتہ تلف ہو گیا ہے تو یہ امران کے خلاف توی بنائے قیاس ہو گا۔

ہاکنس کے گذشۃ ہ / می کے مراسلے میں پیش کردہ شمس الدین خال کا جواب نہایت غیر سنجیدہ طرز میں لکھا گیا ہے اور اس میں اسداللہ کے ادعا کی یہ کسہ کر تردید کی گئی ہے کہ وہ تو ایک شاعر میں اور ایک شاعر کے لیے مخصوص خیال آرائی کے حق کا فائدہ اٹھا۔تے ہیں۔ لیکن مناسب جو گاکہ ہم معالمے پر سنجیدگی ہے عور کریں ۔

مناسب ہو گا کہ ہم احمد بخشس خاں کے نام سند مورخہ ۴ / مئی ۱۸۰۹ء کی جانچ بڑتال

یں، جو اصلی ہے اور جس کی گور مر جزل بر اجلاس کونسل نے آپشتی کہ ہے۔ اس کی ایک نقل مرجان میلکم کے اس تاریخ کے مراسلے کے سرائے بھور ضمیمہ منسلک ہے۔ اس عطیے کے ذریعے فی واقع نصراللہ بیگ کے اہلِ خاندان کے لیے سالانہ دس ہزار روپے کی رقم مقرد کی گئی ہے گو کہ برقسمتی ہے سند کے غیرواضح طرز بیان کی وجہ ہے رقم کا صاف طور پر ذکر نہیں کیا گیا ہے۔ اس بند کے ذریعے ایک خاص مقصد لیعنی نصراللہ بیگ کے اہلِ خاندان کی پرورسٹس اور کھالت کے عوض میں زر استشنا کو چھیں ہزار روپے سے گھٹا کر پندرہ ہزار مقرد کرنے کی منظوری دی گئی ہے۔ اس میں « ندکورہ ، صدر مناہوں اور شرائط " کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن اوپر ان مین اوپر ان مین کیا گیا ہے ۔ لیکن جب لادڈلیک نے ۳ / ہوا اور شرائط کا ذکر محص عمومی پیرا ہے ، بیان میں کیا گیا ہے ۔ لیکن جب لادڈلیک نے ۳ / مین کو یہ پروانہ عطا کیا اور جب اسی میسنے کی ۱۱ / تاریخ کو اس وقت کان لور میں فروکس تھے جو اس آگیا تو کیا یہ قرین قباس ہے کہ لادڈ موصوف نے جو اس وقت کان لور میں فروکش تھے برا ہون کو احمد بخش کو ایک اور شقے کے ذریعے یاہ گزشتہ کی ۱۱ / تاریخ کے احکام کی دو ہے جو کچے طے برا اس کے بارے میں مطلع کیا ہو ؟

تاہم اگر نواب احمد بخش خال کی در خواست پر ( جو اس وقت کان پور بی لاد ڈلیک کی خدمت بیں حاضر تھے ) لاد ڈموصوف نے ، / جون کا شقہ لکھا بھی ہو تو کیا چند دنوں بعد ( لینی ۱۰ / جون کو ) حکومت کے احکام مورخہ ۱۹ / مئی کی وصول یابی کی اطلاع دیتے ہوئے کر نل میلکم یہ دپورٹ نہ بھیجے کہ نصراللہ کے اہل خاندان کی کفالت کے لیے پانچ ہزاد روپے کی مختص دقم مقرد کرتے ہوئے احمد بخش خال کے نام ایک شقہ جاری کیا گیا ہے اور کیا وہ اس کی توضیح نہ کرتے کہ کس بنا پر معاف شدہ زر استشنا کی بھیے پانچ ہزاد کی رقم نواب کی جاگیرسے واجب الادا رقم میں دوبارہ نہیں پر معاف شدہ زر استشنا کی بھیے پانچ ہزاد کی رقم نواب کی جاگیرسے واجب الادا رقم میں دوبارہ نہیں جوڑی گئی ؟ لیکن ایسی کوئی رپورٹ دستیاب نہیں ہے ۔ اگر دستاویز اصلی ہے تو بعید ازقیاس نہیں کہ احمد بخش خال نے اے کسی طرح دھوکے یا فریب سے حاصل کیا ۔ لیکن اگر اے لاد ڈلیک کی طرف سے جان بو جو کر صادر کیا ہوا حکم تسلیم بھی کر لیں تو سوال یہ ہے کہ آیا لاد ڈموصوف گورنر جزل بہ اجلاس کونسل کے قبل ازی منظور کیے ہوئے تصفیے میں تبدیلی کے مجاز تھے اور آیا حکومت بی جزل بہ اجلاس کونسل کے قبل ازی منظور کیے ہوئے تصفیے میں تبدیلی کے مجاز تھے اور آیا حکومت بی اس کی پابندی لازم ہے ؟ میرے خیال میں اسس کا جواب نفی میں ہے اور شقہ چاہے اصلی ہو یا جو بی بادی النظر میں نصر اللہ خال کے اہلِ خاندان ہو طور دظیفہ زیادہ بڑی رقم کے مشتحق ہیں۔

اسس أبث من محوله تمام كاغذات المصطفح كي لي مسلك بين -

ىشرح دست خط جارج سونتن

۱/۱۹ کست ۵۳۰

چیف سکریٹری ، حکومت

0

به خدمت:

جناب سی۔ تارسس،

چیف سکریٹری حکومت بمبئ، محکمہء امورِ سیاس۔

جناب والأ

مجھے عرض آب نائب صدر کونسل کی طرف سے منسلکہ دستادیزات آپ کے ہاں ادسال کرنے اور یہ استدعا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اصل فارسی دستاویز کے معاشنے کے بعد ، جس کے بارے میں ایک فریق کا کھنا ہے کہ یہ لادڈلیک کااصل شقہ ہے اور دوسرا فریق اسے حتی طور پر جعلی قرار دیتا ہے ، عرب آب گور فر جزل صاحب اسداللہ کے دعوے کی حقیقت حال اور اس شخص کے اس ادعا کے تعلق سے کہ یہ دستاویز یا تو جعلی ہے یا دھوکے فریب سے حاصل کی گئے ہے براہ کرم اپنی دائے ہے مطلع فرائیں۔

٧ عزت آب گور ماحب ملاحظ فرائیں که ندکورہ و صدر فارسی شفتے کی پشت پر پرشین سکریٹری کے دفتر سے جانے والے عمل درآمد کے برخلاف انگریزی میں کوئی نشانِ تصدیق نہیں ہے۔

۳ مجھے یہ استدعا کرنے کی ہدایت دی گئی ہے کہ اصل کاغذات میرے ہاں واپس بھجوا دیے جائیں اور یہ کہ لارڈلیک کے مبینہ اصل شفتے کا خاص خیال رکھا جائے تاکہ اسے نواب شمس الدین کے ہاں واپس بھیجا جاسکے ۔

شرح دست خط جارج سونٹن چیف سکریٹری حکومت

فورٹ ولیم ۲۲ / اکتوبر ۱۸۳۰ء

0

به خدمت:

جارج سونتن

چیف سکریٹری حکومت ِ عالیہ ،مورخہ فورٹ دلیم ، محکمہ ۽ امورِ سیاسی ۔

جناب والا

مجھے یہ ہدایت دی گئی ہے کہ میں جناب کے اس مراسلے مورخہ ۲۷ / اکتوبر بہ تعدد منسلکات بابنة دعویِ اسداللہ خال کی وصول یابی ہے آپ کو مطلع کروں جس میں اس کے میں عرمت آب گور نرصاحب سے ان کی رائے طلب کی گئی ہے۔

جواب میں مجھے ہدایت دی گئ ہے کہ عرت آب نائب صدر کونسل کے ملاحظے میں رنے کی عرض سے عرت آب گورز صاحب کی تجویز مورخہ ۲۰۰ نومبر کی منسککہ نقل ارسال ہیں اس میں اس اس اس کے بارے میں اس میں اس اس کے بارے میں اس میں اس میں اس کے بارے میں اس میں اس میں اس کے بارے میں اس میں اس میں اس کے بارے میں اس م

مثرح دست خط

بئی محل

سی۔ نارِ سس چیف سکریٹری حکومت

6

عزت مآب گور ز صاحب کی تجویز مودخه ۳۰ / نومبر ۱۸۳۰ء

میرے خیال ہیں سند پر لاد ڈلیک کے دست خط شبت ہیں۔ یہ سنداس دقت حاصل کی گئی تھی سیرے الیے امور جو فوجی کارروائی کی دجہ سے معرضِ التواہیں تھے فیصل کیے گئے۔ شریف النفس مند بخش خال پر بہ جا طور پر لاد ڈلیک اور ان کی جان پیچان کے سمجی لوگوں کو اتنا مجر دسہ تھا اور نیز باشندے ان کی اتنی عزت کرتے تھے اور مزید بر آل وہ استے فراخ دل تھے کہ ان کی سیرت ہی کو باشندے ان کی اتنی عزت کرتے تھے اور مزید بر آل وہ استے فراخ دل تھے کہ ان کی سیرت ہی کو در پر اصول اخلاق کے خلاف ان کے کسی فعل کی تردید ہیں بہ طور دلیل پیش کیا جا سکتا ہے۔ اگر ایسے افعال سرزد ہوئے ہوتے تو میرے خیال میں بعض متعلقہ فریقوں کی طرف سے شکاستیں بیش ہوتیں۔

مشرح دست خط جارج میں میں۔



## BIBLOGRAPHY (ENGLISH)

کتابیات (انگریزی)

- Akhtar Qamber: "The Last Mushairah of Delhi (a translation of Farhatullah Baig's Delhi ki Alıkri Shama). (New Delhi 1979).
- 3. Captain Mundy: The Journal of a Tour in India. Vol.1 (London 1832).
- William Knighton: Tropical Sketches or Reminiscences of an Indian Journalist. Vol.1(London.1855).
- W.H. Sleeman: Rambles and Recollections of an Indian Official.
   Vol. 2 (London, 1844)
- National Archives of India (N.A.I.). Foreign Department Miscellaneous. No.208,



- 7. Ibid.: Foreign Political Consultations, 23 April 1833, Nos.80 81
- 8. S.A.I. Tirmizi: Persian Letters of Ghalib (New Delhi, 1969).
- 9. P. Spear: Twilight of the Mughals. (London 1951).
- 10. Yousuf Hussain: Persian Ghazals of Ghalib. (Ghalib Institute, 19
- 11. Q. Hyder, S. Jafri: Ghalib And His Poetry. (Bombay, 1970).
- 12. Emily Bayley: Memoirs, quotd in M.M. Kaye. The Golden Calm.

  (New York, 19
- 13. M. Dayal: Rediscovering Delhi. (New Delhi, 1982).
- 14. Bipan Chandra: Communalism in Modern India. (Delhi, 1984).
- 15. C.F. Andrews: Zakhullah of Delhi. (London 1929).
- 16. Philip Woodruffe: Men Who Ruled India. Vol. 1 (London, 1953).
- 17. Pat Barr: Memsahibs. (London, 1976, New Delhi reprint).
- 18. M. Sadiq: A History of Urdu Literature (Oxford, 2nd edition).
- 19. M. Mujeeb: Ghalib (Sahitya Academy, 1970).
- 20. H. Trevelvan: The India We Left (London, 1974).
- 21. N. Gupta: Delhi Between Two Empires (Oxford, 1981).
- 22. Veena Talwar Oldenberg: The Making of Colonial Lucknow.

  (Princeton, 1)
- Meenakshi Mukerjee: Reality And Realism. Indian Women As
   Prostagonists in Four Novels. Econimics And Political Weekly, Januath 1984. Vol. XIX. No.2,
- 24. Amemarie Schimmel: A Dance of Sparks (Vikas, 1979).
- Mahdi Hussain: Bahadur Shah II and the War of 1857 in Delhi.
   (Delhi, 19)



- 26. Syed Mobarak Shah's narrative (trans. R.M. Edwards).
- 27. Curzon. Speeches. (Calcutta, 1900). Vol.I,
- 28. E. Hare: Memo of the Siege of Delhi. Kare manuscripts

  Commonwealth Office Library. Home Miscellaneous 107726
- 29. C.J. Griffith: Narrative of the Siege of Delhi. ed. H.J. Yonge.

(London, 1914).

- Charles Raikes: Notes on the revolt in the N. Western provinces of India. (London, 1858).
- 31. N. Gupta: Military Security and Urban Development.
- 32. By An Old Indian: Calcutta to the Snowy Range. (London, 1866).
- 33. A. A Beg: Life and Odes of Ghalib. (Lahore, 1940).

## BIBLIOGRAPHY (URDU) کتابیات (اردد )

۱ د پوان غالب ۱اردد : مرتبه نورین عباسی ، غالب انسٹی شیوٹ ، ۱۹۸۵ء

۲ الطاف حسین حالی: یاد گار غالب به

كتاب كے اردوا مدلين كے ليے بيش رحسب ذيل كتابوں ساسفادہ كيا كيا ہے:

ڈاکٹر تنویرا حمد علوی : ادراقِ معانی ۱۰ردو اکادی د دلی ۱۹۹۲ء

۲ دُا کٹر سید معین الرخمن : غالب اور انقلابِ ستاون ،غالب انسٹی ٹیوٹ ، نئی دہلی ۱۹۸۸ -

(به شمول «دستنبو » ترجمه:رشید حسن خال)

r فالب کے خطوط ، مرتبہ خلیق انتجم ، جلد اول تا حیارم مفالب انسٹی شوٹ ، نئ دہلی ۱۹۹۳ء

نوف : فارسی خطوطِ غالب ادر " دستنبو " کی محولہ عبارتوں کے اردو تراجم کے

لیے مترجم ڈاکٹر تنویراحمد علوی اور جناب رشید حسن خال کا شکر گزار ہے جن کی محولہ بالا کتابوں سے مترجم اللہ کے میں ۔ غالب کی فارسی مثنوی " چراغ دیر " کے محولہ اشعار کا اردو ترجمہ

اخر حسن مرحوم کا ہے بہ جزُ دد اشعار کے جن کی نشان دی ستارے ( \* ) کے نشان سے کی